

# موللها عب اللقيق خقالي

حضرت مدنی کے تذکرہ، دلجیسپ حکا بات و واقعات اور سیرت وسوائح پراپنے طرز کی پہلی، البیلی، حیرت انگیز اور ایمان افروز کتاب

القت المحماكيي و جامع الوهبرية

خالق آباد ، ضلع نوشهر ، سرحد - پاکستان

الم الم المعمود لعارف

سوائح شخ الابهام حضر ميوالنا حرير المحيم بعد و حضر المعلم والناجري المحيم والناجري والمعرف معرفي معرف تاليف مولانا عراضي مراض معرفان

المناسكة نسب ابتدائی تعلیم اساتذه اور دلیب واقعات الهاحرام اساتذه فی الهند الله المناس المناس المناس وللهند الهند الهند المناس المن

القاسم اكير مي جامعه ابو هرريه برانج پوست آفس خالق آباد ضلع نوشهره صوبه مرحد پاكستان

#### جمله حقوق تجق القاسم اكيثر مى محفوظ ہيں

----- سوائح حضرت مولا ناحسين احدمدني نام كتاب ----- مولاناعبدالقيوم حقاني مرتب کمپوزنگ ----- جان محرجان ' رُكن القاسم اكيري ----- 272 صفحات ضخامت تاریخ طباعت اوّل ۔۔۔۔ شوال ۱۳۲۵ ھ / دسمبر 2004ء تاريخ طباعت دوم \_\_\_\_ صفرالمظفر ٢٦١ه / مارچ2005ء تعداد 1000 قمت ــــ 120 روي ----- القاسم اكيدهي جامعه ابوهريره ناشر برانچ يوسث آفس خالق آباد 'نوشهره ،سرحد ، يا كستان ملنے کے پیتے صديقي ٹرسٹ صديقي ہاؤس المنظرا يارشنٹس 458 گارڈن ايسٹ ،نز دلسبيلہ چوک کراچي

مولا ناسيدمحد هاني ' مدرس جامعه ابو بريره ، خالق آباد ضلع نوشهره 公 كتب خاندرشيدىي ' مدينه كلاته ماركيث ' راجه بإزار ' راولينڈي الا مكتبه سيدا حد شهيد ، ١٠ الكريم ماركيث ، اردو بازار ، لا مور زم زم پاشرز ' نزد مقدس مجد ' اردد بازار ' کراچی مکتبه بخاری ٔ صابری معجد گلتان کالونی مرزا آ دم خان رود ، لیاری کراچی مولا ناخلیل الرحن راشدی صاحبٔ جامعها بو هریرهٔ چنوں موم ضلع سیالکوٹ اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پیٹا ور کے ہر کتب خانہ میں بیر کتاب دستیاب ہے

#### فهرست ابواب

| سلسلة نسب ابتدائي تعليم اساتذه اور دلچيپ واقعات                          | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| احترام إساتذه في الهند المعشق ومحبت اوردوران اسارت خدمت ومصاحبت          | *   |
| شخ الهند كاجانشين                                                        | p   |
| سيرت وكردارُاخلاص وللُّهيت جودوسخا 'بينازي واستغناءاور جامعتيت           | r   |
| اندازِ تدریس ٔ درسِ حدیث ہے عشق وانہاک طلبہ پرشفقت ومحبت محدثانہ         | ۵   |
| جلالت قندراور بعض دری افا دات<br>جلالت قندراور بعض دری افا دات           |     |
| خوف خدا' تقویٰ ایثاروتو کل اعلیٰ اخلاقی اقد ار ٔ خدمت خلق اورمهمان نوازی | 4   |
| انابت وعبادت نماز سے محبت اور شوق تلاوت                                  | 4   |
| حضورا قدس عليلة يعشق ومحبث اطاعت ابتاع سنت اوراستقامت                    | ٨   |
| سادگی و بنفسی صبر و تخل عفو و کرم اور تواضع و خاکساری                    | 9   |
| احسان وتصوّ ف اورسلوك ومعرفت مين عظمتِ مقام مرجعيت محبوبيت اورفنائي      | 10  |
| وعظ وخطابت أرشادات وملفوظات اورايمان افروز بانتيں                        | 11  |
| رويائے صالح اور کرامات                                                   | 19" |
| ڏ و <b>ٽ</b> ِ شعروا د ٻاور پېنديده اشعار                                | 11" |
| مكتؤبات                                                                  | Ir  |
| لطا يَف وظرا يَف                                                         | 10  |
|                                                                          |     |

14

14

حضرت مدنی" کا سفرآ خرت خوان یغما



يزرگ عالم وين اقوال سلف كے مؤلف عظيم داعى ومفكر ربير تريعت و طريقت بقية السلف

حفرت مولاناالهاج " قمر الزمان صاحب الله آباوي " وامت بر کا جم کے نام ' ..... جنہوں نے اپنی محبت علم پروری اصاغر

فوازى اور كمال شفقت وعنايت \_

"سوالخ حفزت مدني"،

کے مؤلف کے نام مجد نبوی میں بیٹھ کرا پنے مبارک ہاتھوں سے تحریر لکھی اور مجدالحرام یعنی خانه کعبه کے مطاف میں اس پر دستخط ثبت فرما کراعتاد و محبت ' دعاوتوجهاوراجازة وعنايات سيسرفرازفر مايارو اجوهم على الله

> عبدالقيوم حقاني صدرالقاسم اكبري جامعها بوبريره براغ پوسٹ آفس خالق آبادنوشبرہ سرحد پاکتان



# فهرست مضامين

#### سوانح شيخ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مدنى رحمالله

| صفحه     | عنوان                                                          | صفحه    | عنوان                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ساس      | مولا ناخلیل احمدے دری کتب کا آغاز کرایا ۔۔                     | 10      | فيخ الاسلام حضرت مدنى ! (شورش كاشميريّ)                                                                                                                 |
| 11       | تذكرة الاساتذه                                                 | 14      | جرف آغاز(مولاناعبدالقيوم حقاني)                                                                                                                         |
| ro       | شيخ البند حصرت مولا نامحود الحن                                | 19      | مقدمه( حكيم الاسلام قارى محمدطيب )                                                                                                                      |
| "        | مولاناذوالفقارعلى صاحبٌ<br>مولاناعبدالعلى صاحبٌ                | 19      | بآبِ : ١                                                                                                                                                |
| //<br>ry | مولا ناخلیل احرسهار نپوری                                      | 11      | سلسلة نسب ابتدائي تعليم اساتذه                                                                                                                          |
| 11       | مولانا حکیم محمر حسن صاحبٌ<br>مولانا مفتی عزیز الرحمٰن صاحب ؓ  | 11      | اور د کچیپ واقعات                                                                                                                                       |
| 12       | مولاناغلام رسول صاحب یفوی ۔۔۔۔۔                                | 19      | نب كى اہميت وفضيلت ماسات                                                                                                                                |
| 11       | مولا ناالحاج حافظ تحدا حمرصاحبٌ                                | 11      | نب کے حوالے سے نین گروہ ۔۔۔۔۔                                                                                                                           |
| 11       | مولانا حبيب الرحمٰن صاحبٌ                                      | 140     | نی ہمیشہاعلیٰ نسب ہے تعلق رکھتا ہے۔۔۔۔<br>میں ہمیشہ واللہ میں اور میں ا |
| 11       | مولانا سير محمر مين صاحب" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | //<br>m | هفرت مدنی" کی نسبی شرافت                                                                                                                                |
|          |                                                                | 11      | تصرت مدنی کے والد کا ولچیپ خواب                                                                                                                         |
| M        | باب: ۲                                                         | 77      | ولادت مست                                                                                                                                               |
| 11       | احرّام اساتذهٔ شیخ الہندؓ ہے عشق و                             | 11      | ابتدائی تعلیم                                                                                                                                           |
| 11       | محبت اور دوران اسارت                                           | "       | آغازشعورے پابندی اور تربیت کا اہتمام ۔۔<br>بمری چرانے کی خدمت ۔۔۔۔۔۔                                                                                    |
| 11       | خدمت ومصاحبت                                                   | 11      | آئھ مال کی عمر میں علمی حذافت اور تجربہ۔۔                                                                                                               |
| M        | احرّام اساتذه کی برئتیں ۔۔۔۔۔۔                                 | m/r     | ر بوبند میں سب سے پہلی حاضری ۔۔۔۔۔                                                                                                                      |

| صفح | عنوان                                                            | صفحه   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵  | ميال اصغر حسين كااعتراف عظمت                                     | m      | ایخ اُستاذہ عشق دمجت ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "   | سيرت ِصديق كي روشنيال                                            | 11     | شخ الحديث مولانا عبدالحق مستسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PA  | سب کھیجوب کے قدموں میں نچھاور کردیا ۔۔                           | 11     | رفاقت زندال ـــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 04  | شخ البند ع كفر كافرد                                             | m      | الام اسيري مين صدمات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | مُنْكُونِیُّ اورامدادِلِنُنبی کی شبتیں ۔۔۔۔۔۔                    | LL.    | رضاوشکیم کاعظیم سانحہ ۔۔۔۔۔۔۔<br>دا منت بعب کاریر میشن بعب بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۸  | مولانا بحم الدين اصلاحي كاتجزييه                                 | 11     | جیل میں قرآن یا دہمی کیااورشخ الہنڈ کوسُنا بھی دیا<br>شخصا دیھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "   | حسين احر تنهاسب كاجواب دية بين                                   | ra     | شیخ البندگی خدمت فریضهٔ منصبی سمجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11  | حضرت مدنی کی جانشنی کے اشارے ۔۔۔۔                                | MA     | چھٹے اسپر توبدلا ہواز مانہ تھا ۔۔۔۔۔۔<br>نا نہیں ہے ہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۹  | ميال صاحبٌ زباني سنيس                                            | 11/    | جذبات نہیں شرگ احکام مقدم ہیں ۔۔۔۔۔<br>حکم شیخ کی تعمیل کی ترجیح دی ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //  | کہاں کہاں حسین احدی برابری کرو گے۔۔۔                             | "      | یارجس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | معتی خیراشارهٔ خیروبرکت                                          |        | يار ت ما مان ين رفي المان يوني المان ين المان ين المان ين المان ا |
| "   | یفیب الله اکبرلوشنے کی جائے ہے ۔۔۔۔                              |        | بھنگی کے بجائے خود نالی صاف کردی ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7+  | ستادی دعاؤں کفرات ۔۔۔۔۔۔                                         |        | بن کی حرارت سے یانی گرم کرنا۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11  | مضان میں شیخ الہند میں گوتر آن سنایا ۔۔۔۔                        |        | فيخ الهند كى خدمت كى بركتيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  |                                                                  | 100    | نفرت نا نوتوی کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 41  | سعادتیں حضرت مدنی کامقدرتھیں ۔۔۔۔<br>خوان میں جہت                | -      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44  | الهند كے چہتے                                                    |        | باد، و سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11  | رالعلوم دیوبند کی علمی ترقی کی صفانت<br>دلا نامحمدالیاس کی شهادت | ۵ ۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | دلاما عمرانیا کی سہادت ۔۔۔۔۔۔<br>ربعت وطریقت کاسب سے بڑاعالم۔۔۔۔ | 1 //   | شيخ الهند كاجانشين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41" | ریت و مریف کا سب سے بڑا عام ۔۔۔۔<br>ابرین اُمت کی گواہیاں ۔۔۔۔۔۔ | 61 01  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | رے اُستاذ کے جانشین ۔۔۔۔۔۔۔                                      | 100.00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40  | رخلق نيدر من شمجه                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | العلوم ديو بند كے مہتم كا قول فيصل                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 77  | 126127. 8011.12                                                  | 3 0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42  | :1+614.1                                                         |        | ريقي نبت ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                                      | صفحه     | عنوان                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| ۷9   | سلاطین کے دربارے مجھے کیا واسطہ ؟                                                          | 42       | في الهند كي مش پر مرفتا ب                              |
| "    | جامع مذہب وسیاست ۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |          |                                                        |
|      |                                                                                            | 49       | باب: ٣                                                 |
| ΛI   | باب: ۵                                                                                     | 11       | سيرت وكردارُا خلاص وللَّهيِّت 'جود و                   |
| 11   | انداز تدریس درس صدیت سے                                                                    | 11       | سخا'بے نیازی واستغناً                                  |
| 11   | عشق وانهماك طلبه پرشفقت و                                                                  | 11       | اورجامعتيت                                             |
| 11   | محبت محدثانه جلالت قدراور بعض                                                              | 49       | يرت واخلاص كے خصائص و كمالات كا مجموعه                 |
| 11   | درسی افادات                                                                                | 4.       | بلسه نديهال جواندوبال                                  |
| Ar   | جامعيت علوم وفنون                                                                          | 41       | نیموں کی سر پرتن اور صلدر حمی ۔۔۔۔۔۔<br>ستر ہے میں میں |
| ٨٣   | جازِ مقدّ میں درس وند رایس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | 11       | شخفین کی فبر گیری                                      |
| ٨٣   | عرب کے چند ممتاز شاگر د ۔۔۔۔۔۔                                                             | 44       | رے گھر کی بات کی سے نہ کہنا ۔۔۔۔۔                      |
| "    | مخدوم جہال خادم سے ہوئے ہیں ۔۔۔۔                                                           | 20       | ب حدیث کے ساتھ فقل کتب اور دُو کا نداری۔               |
| ۸۵   | جومٍ كاروافكاراورشاندار محققاندور ب حديث                                                   | 11       | اصرهٔ طائف کی فاقد مستیاں ۔۔۔۔۔                        |
| AY   | درى مديث كيلي تكالف كأخل                                                                   | 20       | فول میں روحانی لذت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔                       |
| ٨٧   | اہلیہ کی تدفین سے فراغت کے بعد درسِ بخاری                                                  | 24       | وداری واستغناء                                         |
| 11   | زندگی کے آخری اسباق ۔۔۔۔۔۔                                                                 | 11       | مول کی پابندی ۔۔۔۔۔۔                                   |
| ۸۸   | کثر ت دروداورد ایو بندی ۔۔۔۔۔۔                                                             | 11       | روقناعت                                                |
| 11   | بعض جنات بھی حضرت مد ٹی کے شاگر دیتھے۔                                                     | for feet | را کی ذات پراعتاد ۔۔۔۔۔۔۔                              |
| 9+   | درس حدیث کی خصوصیات ۔۔۔۔۔۔                                                                 | 11       | ار بر جروسه ر کھووہ می پورا کر نیوالا ہے ۔۔۔۔          |
| 91   | ندہب حفق کی تائید ۔۔۔۔۔۔                                                                   |          | i ( , i, *                                             |
| 11   | طلبه کی ناز برداریال                                                                       |          | شاه اور فقیر میں جو زنہیں ۔۔۔۔۔۔                       |
|      | طلبہ کو بھی اپنے شیخ اور ان کے درسِ حدیث ہے<br>عشق تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    |
| 95   |                                                                                            | 1 - 1    |                                                        |

| صفح    | عنوان                                                                           | صفحه  | عنوان                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| 1.2    | مېمان نوازى                                                                     | 95    | سبق بند کرومیں بھو کا ہوں ۔۔۔۔۔         |
| "      | نجی معاملات، دفتر، کتب خانه اور خانقاه                                          | 91    | حديث ياركا تكرار                        |
|        | گھر میں مہمانوں کی ضرور بات کے علاوہ کچھ نہ                                     | 11    | حديث بدأ الاسلام فريباً كي تشريح        |
| 100    | я                                                                               | 90    | خلق الله آدم على صورته كامعنى           |
| 109    | ایثاروفیاضی اور مهمان نوازی                                                     | 90    | بخاری شریف منتأو سندایا دختی            |
|        | جومهمان كا دل وكهائے گا' ميں أس كومعاف                                          |       |                                         |
| 11+    | نہیں کرول گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | 94    | باب: ۲                                  |
| //<br> | حضرت مدنی " کادسترخوان<br>قلب در درج حبّ مال سے پاک تھے                         | 11    | خوف ِ خدا' تقویٰ ایثاروتو کل' اعلیٰ     |
| 11     | ا کرام ضیف کاایک حمرت انگیز واقعہ ۔۔۔۔<br>آپ کی عنایت ہے کہ خدمت کا موقع دیا۔۔۔ | 11    | اخلاقی اقدار ٔ خدمتِ خلق                |
| 111    | ا پ کا حایت ہے کہ حد مت کا موس دیا۔۔۔<br>مستحقین اور مہمانوں کی خبر گیری ۔۔۔۔۔  | 11    | اورمهمان نوازي                          |
| 111    | مهمانول کاانتظار                                                                | 91    | اعلیٰ انسانی اقداروا خلاق               |
| 110    | مہمانوں کی خدمت اور کمال وسعت ظرف ۔                                             | 99    | مخدوم خود خادم بنا هوا نفا              |
| 11     | طعام میں بر کنتی اور کرامتیں ۔۔۔۔۔                                              | 11    | مثنته گوشت بهیز                         |
| 110    | بوسيده حال لوگول كاورجه                                                         | 1     | عيسائيول كوجهم پرتسلط ہےدل پرنہيں ۔۔۔۔۔ |
|        | اگرمہمانوں کیلئے انتظام ہوسکتاہے تو میں بھی کھا                                 | 1     | بیجه کی صحت کیلئے دوشرطیں ۔۔۔۔۔         |
| -X525  | سكتامول                                                                         | 1 4 9 | للہ نے بہتری کی صورت پیدا کردی ۔۔۔۔۔    |
| 11     | ساری رات عبااوڑھ کرگز اردی ۔۔۔۔۔                                                | LINE  | ضطراری تعین ۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 114    |                                                                                 | 111   | نرا نظ ملازمت كى تجديد                  |
|        | رابری کابرتاؤ کرتے صرف حضرت مدنی تو کو                                          | 100   | تفنرت خودمصارف ادافر ماتے تنفے          |
| 11     | يكها حصيد                                                                       | 106   | مرف ایا م درس کی شخواه ۔۔۔۔۔۔           |
| 114    | بن مسلمان موجاؤل گا                                                             | 1+0   | زم داختیا طَاورتقو ئی وفتو ئی ۔۔۔۔۔۔    |
| 11     | تى پىيزى درى كے                                                                 | 11    | كفايت شعاري اورواجي خرج براكتفاء        |
| HA     | كياسب مبمانول كيلئة انتظام بوجائيًّا                                            | 104   | رسال کرده رقم کاحساب ۔۔۔۔۔۔             |
|        |                                                                                 | 1.4   | برحرم نظری بچانے کا اہتمام ۔۔۔۔۔        |

| عنوان                                                      | -Samp | عنوان                                                                                                 | صفحه  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| باب : ۷                                                    | 119   | باب: ٨                                                                                                | mpu   |
| انابت وعبادت تماز سے محبت اور                              | 11    | حضوراقدس عليقة سيعشق                                                                                  | 11    |
| شوق تلاوت                                                  | 11    | محبت اطاعت انتباع سنت اور                                                                             |       |
| نماز كاانتياز واختصاص                                      | 119   |                                                                                                       | 11    |
| نماز کی روح ۔۔۔۔۔                                          | 114   | استقامت                                                                                               | 11    |
| مولانا محدمنظور نعمانی کیشهادت مدردد                       | 171   | جمال محمد كامنظر                                                                                      | Imm   |
| المازين استغراقي كيفيت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | irr.  | عشقِ رسول علي المسلم كل حقيقت                                                                         | Itala |
| جماعت مين شركت كيليخ اضطراب                                | 11    | محبت اورا تباغ سنت                                                                                    | 11    |
| كيااذان هوگئ ؟                                             | 1712  | روزمرہ کے اعمال میں سنت کی پابندی ۔۔۔۔<br>تعقل سی م                                                   | 11    |
| عب قدر افاقه موا                                           | 11    | تغظیماً کھڑے ہونے پرناراضگی ۔۔۔۔۔<br>مرض الوفات میں اہتمام سنت ۔۔۔۔۔۔                                 | 100   |
| فلاف سنت نمازيين مزهبين آتا                                | Itte  | سوائے اللہ کے اور کسی سے تعلق نہیں                                                                    | 1174  |
| ياريا كى ينمازنه يزهى                                      | 11.   | بین کی شادی اور انباع سنت                                                                             | 11/2  |
| بتمام صلوة كاحيرت انگيزواقعه                               | 114   | گفتگومین اتباع سنت                                                                                    | 11    |
| ماز کیلئے کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔۔۔۔۔                 | In    | خلاف وضع مسنون دعوت طعام سے انقباض۔                                                                   | 11    |
| نوهمة بي ندم فق                                            | 114   | جذبهاحيا خ سقت                                                                                        | 11    |
| باوگ مجھے مجدجانے سے بھی رو کتے ہیں۔                       | Ite   | و يكھئے ميرايا جام پختول سے ينج كبال ہے؟                                                              | 150   |
| کے جماعت پر داختی شہوئے ۔۔۔۔۔۔                             | 14    | خلاف سنت امر پرانتباه                                                                                 | 11-9  |
| بادت دریاضت اورخوف وخشیت                                   | 114   | جب رسول نے بدلہ نہ لیا تو میں ان کا غلام ہو کر                                                        |       |
| ازادر تراوی کی امامت خود کرتے تھے۔۔۔                       | Irq   | كيابدله لول؟                                                                                          | 11    |
| رأحةِ قرآن كالذنين                                         | 14    | تقسیم مسواک کااہتمام ۔۔۔۔۔۔۔                                                                          | 104   |
| اوت قرآن ہے بے پناہ شغف ۔۔۔۔۔                              | 10    | عزیمیت واستفامت مین مین و مین مین و مین مین مین مین مین مین و مین | 11    |
| اوت میں هفس کی قرائیة                                      |       | ريت وميت مجوليا                                                                                       | IMI   |
|                                                            |       | بعب بيك سندن برهايا مايد                                                                              | 144   |

| صفحه | عثوان                                     | صفحه | عنوان                                                 |
|------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 14.  | بیصفور کی بندہ نوازی ہے جو مجھے بالاتر ہے | ira  | استقامت وعزيمت كى ايك ناورمثال                        |
| 141  | مٹی کاجسم جب تک چاتارے، کام لینا چاہے     |      |                                                       |
| 11   | ایخش سے بزللتی ۔۔۔۔۔۔                     | IM   | اب: 9                                                 |
| 146  | سب سے بردی کرامت ۔۔۔۔۔۔۔                  |      | سادگی و بے نفسی صبر دخمل عفو د کرم                    |
| 1    | تحکیم الاسلام قاری محمد طیب کی واپسی میں  | 11   |                                                       |
| 141  | حضرت مدنی کی دلچین ۔۔۔۔۔۔                 | 11   | اورتواضع وخاكساري                                     |
| יארו | وسيله منجات                               | IM   | عفود درگذر ـــــ                                      |
| 170  | سرايا فدمت                                | 11   | انتقام کے سفلی جذبات سے نفرت تھی ۔۔۔۔                 |
| 11   | وسعت اخلاق وجذبهٔ خدمتِ خلق               | IM   | سپرنٹنڈنٹ جیل کومعاف کردیا ۔۔۔۔۔۔                     |
| 11   | رفقائے سفرکے پاؤل دباتے رہے ۔۔۔۔۔         | 1179 | وشمنول کے حق میں دعا ئیں ۔۔۔۔۔۔                       |
| 144  | عظمتِ مدنی کا کیک اہم پہلو ۔۔۔۔۔۔         | "    | بيريرت كاجلسه                                         |
| 11   | حضرت مدنی چبورے پرلیٹ گئے ۔۔۔۔۔           | 10+  | سی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا ۔۔۔۔۔                   |
| 142  | نمازی کے چیل سیدھے کیے ۔۔۔۔۔۔             | "    | میں سب کومعاف کرچکا ہوں ۔۔۔۔۔۔                        |
| AFF  | عهد كردة ئنده حسين احمر كاجوتانه أنها ؤك  | 101  | قدرت كانتقام                                          |
| 140  | 10                                        | 11   | جہاز کے ملازم کاغلط روبیاور آپ کا حسنِ سلوک۔          |
| 1.17 | 1                                         | 101  | حضرت نے اُف مبین فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 11   | احسان وتصوّ ف اورسلوك و                   | 100  | ایک مرید کے غلط اعتراض پرصبر وحل ۔۔۔۔۔<br>سیر         |
| 11   | معرفت میں عظمتِ مقام ٔ                    | 11   | محجورین اورزمزم تولیتے جائے ۔۔۔۔۔۔۔<br>بحق            |
| 11   | مرجعتيت محبوبيت اور فنائيت                | 100  | منتهائے صبرو کل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|      | مقصورتصوف مسمس                            | 104  | تین مرتبه تعویذ کی فرمائش<br>حساس به سر فتر           |
| 149  | صوفيااورمشائخ                             |      | حسین احمد کا سرآپ کے سروں سے زیادہ قیمتی<br>نید       |
| 14.  | حفرت مدني ملائل كاليفام ورود ورود         | 11   | But a                                                 |
| 11   | مرتدن الميعام مالات                       | 101  | موتی شدا کد کافخل ۔۔۔۔۔۔۔                             |
| 141  | روحانی قوت ۔۔۔۔۔۔۔۔                       | 11   | حدے زیادہ تواضع اور خاکساری ۔۔۔۔۔۔<br>تروضعے کی میدا  |
| 200  | اجوبر اخلاص                               | 109  | تواضع کی انتهاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ن کے اس مار مارسان کے ا |
| "    | . ويراطل المحادث                          | 14.  | خادم کے لئے بیت الخلاء صاف کردیا ۔۔۔۔                 |

| صفحه | عنوان                                 | صفحه | عنوان                                                      |
|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| M    | ا قامتِ نماز                          | IZF  | حضرت مدني" بإغرض تق ورودد                                  |
| 11   | عشق رسول عليقة                        | 11   | قومی اعزاز اور حکومتی پیشکش کی ایک آزمائش۔۔                |
| 11   | مناسكِ ج عشق ومحبت كامنظر             | 124  | ملقه نور ـــــا                                            |
| IAZ  | مدارس اسلامید کی اہمیت ۔۔۔۔۔۔         | 11   | زرخ انور پرروشنی کامشاهده                                  |
| IAA  | نظام عدل                              | IZM  | روشنی ہی روشن ۔۔۔۔۔۔                                       |
| 11   | عزم وعمل                              | 11   | مولانامدنی کا خانی تبین                                    |
| 119  | وسعت رحمت مسام                        | 120  | عليم معوداحركي عبيد يرروت رب                               |
| 11   | جدوجبد ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔                | 11   | وه پدمنی اونگئی میں ہی ہول ۔۔۔۔۔۔                          |
| 11   | مال کی خدمت واطاعت ۔۔۔۔۔۔             | 124  | ئلندروحاني مقام                                            |
| 19+  | اخلاص ولله تيت                        | 11   | غانقاهِ مدني كشب وروز كي معمولات                           |
| 11   | نیت کی برکت ۔۔۔۔۔۔                    | 122  | بیک وقت چھ ہزارافرادنے بیعت کی ۔۔۔۔                        |
| "    | یابندی شریعت                          | 11   | لاش تک ندلی ۔۔۔۔۔                                          |
| 191  | تو كل على الله                        | 141  | گتاخی کرنے والوں کاعبر تناک انجام ۔۔۔۔                     |
| 195  | ويخ تعليم                             | 149  | تین ہزار غنڈول کی بلغار ۔۔۔۔۔۔۔<br>تین ہزار غنڈول کی بلغار |
| 11   | اولوالعزى اورعالى متى                 | 11   | کلاه مدنی کو پاؤل تلے روند کر جلا دیا گیا۔۔۔۔<br>سر میں    |
| 191  | برد لى سے بچو مصائب كاؤث كرمقابله كرو | 14+  | ایک اینگلواند مین افسر کی فرض شناس ۔۔۔۔۔<br>ت              |
|      |                                       | "    | قدرت کاانتقام                                              |
|      |                                       | IAI  | گالیاں دینے والے نے معافی مانگ کی۔۔۔۔<br>استان میں دائنہ   |
| 190  | باب: ۱۲                               | IAT  | خسرالدنيا والآخرة                                          |
| 11   | روبائے صالحہاور کرامات                | "    | ور کب عبرت<br>عندالله مقبولتیت کی ایک خاص نشانی            |
| 194  | حضورِ اقدس عليق كي قدمون مين          | 11   | مرالله جوريت نايدها ناطان                                  |
| //   | ارتباع سنت کی تعبیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |      |                                                            |
| 194  | علم سمیت حیار چیزول کاعطیه ۔۔۔۔۔۔     | ۱۸۵  | باب : ١١                                                   |
| 194  | ال ال عبيب رُخ سے ہٹادونقاب کو ۔۔۔    | 11   | وعظ وخطابت أرشادات وملفوظات                                |
| 11   | ائد مذاجب اربعه کی دُعا               | 11   | اورا بمان افروز باتنيں                                     |
| 199  | المام زمان مسلم                       | IAD  | يان وخطابت                                                 |
| 444  |                                       |      |                                                            |

| 382    | عنوان                                                             | صححہ | عنوان                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| P11    | باب: ۱۳۳                                                          | 199  | باری تغالی کا جلوه جهال آرا ۔۔۔۔۔          |
|        |                                                                   | r    | نسبت عثاني                                 |
| 11     | ذوقِ شعروادب اور پسندیده                                          | 11   | حضورِ اقدى الله اورحضرت كنگونى كے درميان   |
| 11     | اشعار                                                             |      | حصرت شخ الهند اورحضرت كنگوبي كي خدمت ميں   |
| PII    | علم وادب اورشعروشاعری ۔۔۔۔۔۔                                      | 101  | عاضری ۔۔۔۔۔۔                               |
| rir    | زوق علم دادب ـــــــ                                              | 11   | درودوسلام سے مئلہ لن ہوگیا ۔۔۔۔۔۔          |
| 11     | مولانااعزازعلیٰ کی ایک شعر میں ترمیم                              | 11   | ثمره مقصود باتحد آئے گا                    |
| rim    | حضرت مدنیٰ می کنتر میم<br>مولا نامفتی محمد شفیع کی ترمیم          | 11   | دستار خلافت                                |
| 11.    | ينديده عربی اشعار                                                 | 101  | روحانی امداد ــــــ                        |
| rir    | اکار کامایہ ۔۔۔۔۔۔۔                                               | 11   | علم سے مخروی ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| 11     | دین محرکے غلبہ کی تمنا ۔۔۔۔۔۔                                     | 1090 | طلبه حادثة محفوظ رہے ۔۔۔۔۔۔                |
| 11     | رضائے الی کاحصول ۔۔۔۔۔۔۔                                          | 11   | فرین وا پس آگئی ۔۔۔۔۔۔                     |
| 11     | البيخ پرسوء طن                                                    | 4.6  | زالهُ مرض كاعجيب وافغه                     |
| PIQ 1  | جب الله کی طرف ہے محبت ہو ۔۔۔۔۔۔<br>نفس کی حالت ۔۔۔۔۔۔۔           | 11   | ارگزیده کی شفایا بی ۔۔۔۔۔۔۔                |
| 110    | مال واولا دامانت مين                                              | r.0  | ر بن منتظرر ہی ۔۔۔۔۔۔<br>از مین منتظرر ہی  |
| "      | دیار محبوب کی عظمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔                                     | "    | یک مسافر بس کا دلچیپ واقعه                 |
| 11     | فاری کے ببندیدہ اشعار ۔۔۔۔۔۔                                      | 12.7 | ے<br>عاریائی ہے ذکر کی آواز ۔۔۔۔۔۔۔        |
| riy    | فاری اشعار جوا کثر ور دِزبان رہتے ۔۔۔۔                            | 11   |                                            |
| riz    | يادِدوستاورعلم حق                                                 | Y+2  | کھانے نین ج تالگیز برکت ۔۔۔۔۔۔             |
| //     | این ا کابرگا ظاہر نقشبندی اور باطن چشتی تھا۔۔<br>شرحہ میں معالی ا |      | روضيم معبرو سيآب كوجواب ملا                |
| ria // | شریعت میں بڑا گناہ ۔۔۔۔۔۔۔<br>اردو کے پیندیدہ اشعار ۔۔۔۔۔۔۔       | 109  | حضرت مدنی " کی جدائی سے پھول بھی کملا گئے۔ |
| 119    | ارروع پندیده عار مارد<br>ول صیاد کیاجانے ۔۔۔۔۔۔                   | 1    |                                            |
| 11     | حب حال شعر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |      |                                            |

|     |                                             | .e.  |                                    |
|-----|---------------------------------------------|------|------------------------------------|
| 30  | عنوان                                       | صفحه | عنوان                              |
| rrr | یہ بھی خادم زادہ ہے ۔۔۔۔۔۔                  | 119  | فرمت كرات دل وووو                  |
| 11  | بلامیزبان کی اجازت کے کیے جاسکتے ہیں۔۔      | 11   | وفايدا يى نازال بول                |
| +++ | چندسو کھی روٹیاں ۔۔۔۔۔۔۔                    | 174  | عافق بدنام                         |
| 11  | کانگریسی مولوی ۔۔۔۔۔۔                       | 11   | بدرالدين كابنوا                    |
| rrr | یے چٹنی رکھی ہوئی ہےا۔ کوئی نہیں پوچھتا۔۔   | 11   | آخری ایا م کاایک شعر               |
| rra | مکه معظمه میں تھجوریں پیدا کہاں ہوتی ہیں ۔۔ | 11   | يارانِ جانثار                      |
| 11  | کھینیں دھے ۔۔۔۔۔۔                           |      |                                    |
| 11  | بیار کے توامام نہیں ۔۔۔۔۔۔                  | 222  | پاپ: ۱۲۰                           |
| ۲۳۹ | بیایک ہوائی گھوڑا ہے۔۔۔۔۔۔                  | 11   | مكثؤ بإت                           |
| 11  | دلچپ طریقے سےاصلاح ۔۔۔۔۔۔                   | 220  | رسيل خطوط كاامتمام                 |
| 11  | آپ نے تو میری تاریخ پیدائش چھین لی۔۔۔       | 11   | يل مين اصلاح أمت كي فكر            |
| rrz | بان كابير ااوراس كاخول                      | rra  | ر في مكتوبات كي خصوصات             |
| rm  | غريب كا كهاناطل سينبين أترتا                | "    | نضورِاقدس مناللة يهيئ يمناي ملاقات |
| 11  | آپ ييم که که کی کرامت کاظهور بوا            | rry  | الدين کی اطاعت                     |
| 11  | خوابی صحابی ۔۔۔۔۔۔                          | 11   | ورمضان کے معمولات ۔۔۔۔۔۔           |
| 229 | مجھے بھی خواب ہی میں پنکھا جھل دینا ۔۔۔۔    | 447  | لاوت قرآن پاک کے آواب ۔۔۔۔۔۔       |
| 11  | ييثريفه ع                                   | "    | قبرنکاح کی شرعی حیثیت              |
| 11  | كياعسل سانكادكرد بعظ                        | rra  | ىلاى مدارس اور تۇكل على الله       |
| 11  | ئى خىز علاقه                                | 11   | ب مدارنجات نبین                    |
| 44. | چنرلطفے                                     | 11   | صيبت اوررا وسلوك                   |
|     |                                             |      |                                    |
| rr! | باب: ۱۲                                     | 111  | باب : ۱۵                           |
| 11  | حضرت مدنى كاسفرآ خرت                        | 11   | لطا نَف وظرا نَف                   |
| rei | موت سے انکار مکن نہیں ۔۔۔۔۔۔                | 1771 | ود کے اندر مزال سنت ہے ۔۔۔۔۔       |
| 444 | موت زندگی کا آئینہ ہے ۔۔۔۔۔                 | rrr  | أمرني كالطائف                      |

| صفحه | عنوان                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| rar  | چہ گویم جلوہ ہائے دیدنی را ۔۔۔۔۔۔۔                                                                             | rrr  | منای تنبیهات                                                      |
| ror  | مزاتي لطيفي                                                                                                    | 11   | طےشدہ نظام الاوقات کی پابندی ۔۔۔۔۔                                |
| "    | حفرت مدني كم حلقة ورسيس ميس                                                                                    | ۳۳۳  | يبلاسفرجس مين نظام الاوقات كى پابندى نه بوسكى                     |
| raa  | دارالعلوم د يوبند مين مجلس علمي كا قيام                                                                        | 11   | عارضة قلب كا آغاز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 11   | ورب حدیث پڑھانے کی ترغیب ۔۔۔۔۔                                                                                 | "    | دنیا کا آخری سفر ۔۔۔۔۔۔                                           |
| ray  | فيخ البند كاوصاف وكمالات كاعكس جيل _                                                                           | LLIL | بخاری کاورس ناغدند ہو ۔۔۔۔۔۔                                      |
| "    | ابآپ بى امامت فرمائيں                                                                                          | 11   | وارالحديث الوداع                                                  |
| raz  | جنهیں حضرت مدنی "نے سپردکیا ہو ۔۔۔۔                                                                            | 11   | نمازباجماعت كااهتمام                                              |
| ran  | منظوم سواخ سے انتخاب ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                   | rra  | نماز کھڑے ہوکر پڑھنے کے عزائم ۔۔۔۔۔۔                              |
| roa  | حضرت مدنی ترعظمت کاراز                                                                                         | 11   | حبین نے سردہ پاکتان سے منگوایا ۔۔۔۔۔۔                             |
| P4+  | طيه مبارك مدرو                                                                                                 | 11   | ایک افاقہ ۔۔۔۔۔                                                   |
| "    | زندگی کے شب وروز ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                       | rmy  | شدیدمرض میں بھی کام کرتے رہے ۔۔۔۔۔                                |
| 741  | ورر عبر المعارث كى أميد ندر كھيئے                                                                              | 11   | افاقه اوروسيس                                                     |
| ryr  | علام طارل الميد شريع ما المارية علي المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية ال | rrz  | الع تلدمتانه                                                      |
| f fr | , •                                                                                                            | -394 | کمرہ خالی کرا دیا گیا اور ہمیشہ کیلئے محواسر احت<br>سی            |
|      | مولانا عبدالقادر رائے پوری اور حضرت مدلی "<br>کی تائید ۔۔۔۔۔۔                                                  | rm   | الوقع المستحدد                                                    |
| "    | مولانا احمد علی لا ہوریؓ کی حفزت مدنی " ہے                                                                     | 11   | موت کے بعد مسکرار ہے تھے ۔۔۔۔۔۔<br>ان کرخہ اعتداث                 |
|      | عن المرى لا جوري في عفرت مرى سے                                                                                | 144  | وفات کی خبرصاعقدار ۔۔۔۔۔۔۔<br>شخ الحدیث مولانا محمرز کریؓ ۔۔۔۔۔۔۔ |
| 742  | حقيرت ما يورما يو                                                                                              | "    | ن اعد بیث مولا تا حمد ر کریا ۔۔۔۔۔۔۔<br>عنسل تکفین ۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 446  | حفرت مدنی کال تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔<br>عظ ذہرہ                                                                          | 11   |                                                                   |
| 11   | عظمتِ مدنی کااعتراف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ نامی ماہ                                                                       | 10.  | آخری دیدار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>بعدالمرگ بھی شیخ الہند ؓ کے قدموں میں۔۔۔۔ |
| 240  | حفزت مدنی کی تواضع ۔۔۔۔۔۔                                                                                      | 11   | بعدامر ک می البید محدد مول می                                     |
| 11   | حضرت مدنی کاایثار ۔۔۔۔۔۔                                                                                       |      |                                                                   |
| 244  | حضرت میسیل کے جزید منسوخ فرمانے پرشہد۔                                                                         | rai  | باب : ١٤                                                          |
| "    | زمانهٔ طالب علمی کی ریاضتیں ۔۔۔۔۔۔                                                                             | 100  | د الله الله                                                       |
| 247  | میں اس در کا غلام ہوں ۔۔۔۔۔۔                                                                                   | 11   | خوانِ يغما                                                        |
|      | <b>ት</b> ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ                                                                 | rai  | قلمی چهره                                                         |

## شیخ الاسلام حضرت مولاناحسین احدمدنی رحمه الله تعالی

شہر استبداد کے دیوار : در ڈھاتا رہا گھاتا رہا گھاتا رہا گئی قفا اس کے لئے اندیشۂ دار و رس پائے اختیار سے دنیا کو محکراتا رہا خواجۂ کونین عظیہ کی روضے کی جالی چوم کر نور کے دعا کو ہاتھ پھیلاتا رہا اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں اس قبیلہ میں کوئی بھی ہمرکاب اس کا نہیں (شورش کاشمیری)

☆ ☆ ☆

### گلهائے عقیدت از! اخرچغنائی میرٹھی

سلام اے نازشِ محمود و قاسم ، انور و اشرف جوابِ روي و فح بخاري ، رهک شيرازي سلام اے ترجمانِ رحمت و امدادٌ و محتکوبیّ رے وہ سے جی زعرہ مھی غزائی کی تگ و تازی سلام اے تلزم علم و عمل اے سید ٹانی تری مربوب منت ملک و ملت کی سرافرازی زمانہ کو ترے فیض طریقت کی ضرورت تھی ادهورا تھا ابھی گلشن میں کارِ آشیاں سازی ترا پيغام گلبانگ شريعت بند تابطحي جم کو یاد آئے گی تری فردوں آوازی تری محفل ہمیشہ طالبانِ حق کا گہوارہ وہ ہندی ہوں کہ تورانی جازی ہوں کہ تفقازی نظر آنے میں مکین و یتیم و بے کس و بے دل قبائے شافعیؓ ، وستار کوفی ، مسند رازیؓ ر ح خوص کے خوشہ چیں بقدر وسعت دامن فقیه و مفتی و قاضی ، محدث ، عارف و غازی چن والو! نہ جانے اور کیا کیا پھونک ڈالے گ فلک کی شعلہ ریزی ، برق پاشی ، برق اندازی أٹھو بیر خدا شبنم کے قطروں سے وضو کر لیں مح كا وقت ب بكھ اہتمام رمگ و يو كر ليس



#### حرفدِ آغاز

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة والسلام على خاتم الرسالة

سی کی یادیں خرمنِ دل میں ہیں عارف شعلہ زن مورث مادوں سے دل میں ہوا جاتا ہے دل

یہ طبی امر ہے کہ جن پررگوں سے انسان کو خاندانی علمی ، فکری اور قلبی نسبت اور محبت ہوتی ہے۔ اُن کے حکایات و واقعات سے خاص اُنس اور تعلق بھی ہوتا ہے اور بھر بہی قلبی تعلق ان کے اعمال ، افعال اور اقوال کے اعباع کی جانب تھی تھی کرلے جاتا ہے۔ شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی ۔ افعال اور اقوال کے اعباع کی جانب تھی تھی محبام دین ، درویش خدا مست ، صوفی باصفا ، شخ الحدیث ، مفتی ، محبام ، سیا ک محارے اکا ہر میں سے بگئد بابیعالم وین ، درویش خدا مست ، صوفی باصفا ، شخ الحدیث ، مفتی ، محبام ، سیا ک رہنما اور جائع حیثیت شخصیت کے ایک ایک بہلو میں ، مخصیت کے ایک ایک بہلو میں ، افکار کے ہم نکتے اور سرت وکر دار کی ہر جھلک میں ، گفتار کے ایک ایک بول میں عمل کے ایک ایک قدم میں ہمارے لئے بڑاروں عبر تیں ، لاکھوں بھیر تیں اور عمل کے لئے لا تعداد مثالیس ہیں ۔ حضرت مدنی " ایک زیم گئی میں بھی محد و موطاع شے اور اس دنیا کے فانی ہے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اپنے عملی آٹار ، ایک نیم گئی میں بھی محد و موطاع شے اور اس دنیا کے فانی ہے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اپنے عملی آٹار، ایک میں بھی محد و موطاع شے اور اس دنیا کے فانی ہے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اپنے عملی آٹار، ایک میں بھی محد و موطاع شے اور اس دنیا کے فانی ہے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اپنے عملی آٹار، ایک میں بھی محد و موطاع شے اور اس دنیا کے فانی ہے رخصت ہوجانے کے بعد بھی اس خال

افکار وافادات اورعلم وعمل کے میدانوں میں ہمارے لئے ایسے روش نقوش چھوڑ گئے ، جن میں ہماری رہنمائی کا بہترین سامان ہے۔حضرت مدنی "کے افکار وافا دات اور حالات و واقعات کا مطالعہ ہمارے ذہن وفکر کی چلا ،سیرت کی تتمیر ، اخلاق کی تہذیب اور زندگی کے ہرموڑ کے لئے بہترین نمونہ ہے۔

پیشِ نظر سوائے میں حضرت کے ہمہ جہتی سیاسیات کے اصاطهٔ بیان سے احتر از کیا گیا ہے،
کیونکہ اس پر بہت کچھکھا جا چکا ہے۔ ضمنا ابواب میں آپ کو ضرور سیاسی تذکر میں گے، لیکن وہ مقصود
بالذات نہیں، بلکہ تاریخ کا حصہ بیں اور حضرت مدنی "کی زندگی اور سوائح کا تذکرہ اس وقت تک مکمل
نہیں ہوسکتا، جب تک ان کا سیاسی کر دارا گرچہ ضمنا کیوں نہ ہو، واضح نہ کر دیا جائے۔ ہمیں یہ دعویٰ بھی
ہرگز نہیں کہ پیش نظر سوائے میں حضرت مدنی "کی زندگی پر ہر لحاظ سے جامع ،مفصل ، ہمہ جہتی اور تحقیقی
تاریخ ہے۔ ہمارا مقصد اور موضوع تو ہمیشہ سے سوانحات میں بیر ہا ہے کہ قار مین کے سامنے صاحب
سوائح کی زندگی کے علمی وعملی روش ابواب لائے جائیں تا کہ ان کے قائم فرمودہ نشانِ راہ پر چل کر تلاشِ
مزل کی مساعی میں مصروف رہا جا سکے اور بس۔

ہم کسی شخصیت کی عظمت کو کشف و کرامات کے تراز وہیں بھی نہیں تو لتے ، بلکہ اس کے کردار و عمل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کرخود سے سوال کرتے ہیں کہ میں کیسالگتا ہوں؟ اور میری تعلیم ، تربیت ، درس ، سیاست ، جذبہ 'اصلاح انقلاب اور انداز کا رقابلِ اصلاح ہے تو کس حد تک ہے ؟ تو قع ہے کہ شنخ الاسلام حضرت مدنی " کے حالات و واقعات کا محمدہ جانب سال

توقع ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی "کے حالات و واقعات کا بیہ مجموعہ ہمارے دلوں سے زنگ اُ تاردے گا اور نیکی ،تقوی ،ایمان ویقین ،ایٹار وقر بانی اور محبت واخوت کے جذبات کوتقویت دے کر ہماری اصلاح وہدایت میں معاون ثابت ہوگا۔

یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ پیش نظر کتاب کوئی نئے تحقیق ازخود گھڑے واقعات اور خانہ زاد تاریخ نہیں بلکہ حضرت مدنی کا کی سیرت وسوائے کے حوالے سے چھپنے والے نظیم و سیج لٹر پیرسے اخذ وانتخاب ہے، جسے جدید، آسان اور عام فہم پیرا ہے میں ترتیب دے کر قارئین کیلئے استفادے وافادے کی راہ آسان کردی گئی ہے۔ یقینا قارئین بھی اس کی قدر کریں گے۔

عبدالقيوم حقانی صدرالقاسم اکيڈئ مهتم جامعدابو ہريرہ ٔ خالق آبادنوشرہ جمادی الثانی ١٣٢٥ه/جولائی 2004ء



#### مُعَتَّلُمْتُهُ

#### عكيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمرطيب صاحب مهتم دارالعلوم ديوبند

الحمد لله و سلام علی عبادہ اللہ ین اصطفیٰ المت مرحومہ کا کوئی قرن علماءِ ربانی اور رجالِ حقائی سے خالی نہیں گزرا۔ ہر دور میں ہوے ہرے رجالِ علم موجودر ہے ہیں ، جنہوں نے آفاب و ماہتا ہا بن کر گہری تاریکیوں میں اُمّت کوراہِ حق کھائی ، صراطِ متنقیم پر ڈالا اور اپنی اپنی معنوی روشنی کی قدر حق کو بھی بھی باطل کی اندھریوں میں پھینے نہیں دیا بلکہ شریعتِ اسلام کی سدا بہار روشن کے بارے میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجی خرکود میں جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی اس تجی خرکود لیلے او نھار ھا سواء "سچا کر دکھلانے میں ان بی نورانی حضرات کاید بیضاء کام کر تار ہا ہے ، گر پھر بھی لیلے او نھار ھا سواء "سچا کر دکھلانے میں ان بھی ہوں ، گئے بچتے ہی رہے ہیں ، جنہوں نے اپنی روشنی ان میں ایسے جائے علوم بی نہیں ، بلکہ جامع شکون بھی ہوں ، گئے بچتے ہی رہے ہیں ، جنہوں نے اپنی روشنی سے افرادِ اُمت کو دین کے ہر ہر جلی اور خفی گوشے کی نشاند ہی کی اور علمی طور پر اُمت کو جامعیت کے ان سے افرادِ اُمت کو دین کے ہر ہر جلی اور خفی گوشے کی نشاند ہی کی اور علمی طور پر اُمت کو جامعیت کے ان گوشوں پر چلا یا ہو ، گویا راء قاطر ایق کے ساتھ من اللہ ایسال الی المطلوب کا وسیلہ بھی ٹابت ہوئے۔ گوشوں پر چلا یا ہو ، گویا راء قاطر ایق کے ساتھ من اللہ ایسال الی المطلوب کا وسیلہ بھی ٹابت ہوئے۔ گوشوں پر چلا یا ہو ، گویا راء قاطر ایق کے ساتھ من اللہ ایسال الی المطلوب کا وسیلہ بھی ٹابت ہوئے۔

الحمد للدكہ بيقرن بھى جو ہا وجود عہد نبوت سے بعید تر اور عہد تجدید سے دور ہوجانے کے سبب صد الوان تاریکیوں اور فنٹوں کا مجموعہ ہے ، ایسے جامع اور ربانی علماء سے خالی نہیں ' جن کو جامعیّت ' اجتماعیت اور جعیۃ کی شانوں سے نوازا گیا ہے اور ان غیر معمولی کمالات کے سبب انہیں من جانب اللہ قبولِ عام کی دولت عطا ہوئی ہے۔

ان ہی گئے پُخے نفوکِ قدسیہ میں سے حضرتِ اقدس مولا نا حافظ الحاج السیّد حسین احمد المدنی " شُخُ الحدیث دارالعلوم دیو بندکی ذات ِستو دہ صفات بھی ہے، جواپنے مخصوص فضائل و کمالات کے لحاظ سے بلا شبدایک فردمنفر دہستی ہے، آپ نہصرف عالم دین ہی ہیں بلکہ عارف باللہ اورمجاہد فی سبیل اللہ بھی ع یول بهم کس نے کیے ساغروسنداں دونوں

آپ کی ای مجاہدانہ روش اور دین کے عملی شعبوں میں اُن تھک دوڑ کے بارے میں میں نے حکیم الا مت حضرت اقدس مولا ناتھا نوی قدس سرۂ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ

"میں اپنی جماعت میں مولا نامفتی محمد کفایت اللہ صاحبؓ کے حُسنِ تدبّر کا اور مولا ناحسین احمد صاحبؓ کے جوشِ عمل کا معتقد ہوں'۔

ایک موقع پرحفزت ممدوح علیہ الرحمہ کی مجلسِ خیر و برکت میں تح یکاتِ وقت کا ذکر چھڑا۔ ایک صاحب نے حضرت مدنی " کے کسی مجاہدانہ مل کا حوالہ دیتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت! آپ کا اس پڑمل نہیں ،فر مایا:

" بھائی! میں اُن جیسی (مولانامدنی" جیسی )ہمتِ مردانہ کہاں سے لاؤں "۔ مجھ سے ایک موقع پرارشادفر مایا کہ:

'' میں مولا ناحسین احمر صاحب گوان کے سیای کاموں میں مخلص اور متدین جانتا ہوں ، البتہ مجھے ان سے مجت کے ساتھ اختلاف ہے اگر وہ مجت رَفع ہوجائے تو میں ان کے ماتحت ایک اونی سپاہی بن کر کام کرنے کے لئے تیار ہوں''۔

بہرحال بیالک مسلمہ حقیقت ہے کہ دین کے ہر بنیادی شعبے میں آپ کوعمل، جوشِ عمل اور

ہمتِ مردانہ کی تو فیق عطا ہوئی ہے اوراس پیرانہ سالی میں بیمل، یہ جوش وخروش اوراُ منگ کے ساتھ یہ اُن تھک دوڑ دھوپ واقعہ یہ ہے کہ جوانوں کی جوانیوں کوشر مائے ہوئے ہے۔ آپ کے یہاں راحت و آ رام کالفظ کو یالغت میں آیا ہی نہیں اور آیا ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہیں یا کم از کم ان کی زندگی کی نسبت سے پرلفظ مہمل اور بے معنی ہے۔

اس دور بجر وسل میں جو آج مسلمانوں پر چھایا ہوا ہے، آپ کی اس ہمت و جوشِ عمل کو سوائے کرامت کے اور کس لفظ سے تعبیر کیا جائے ؟ اور اگر اس کا نام استقامت ہے، تو وہ بلاشبہ فوق الکر امت ہے، جواس دور قحط الرجال میں ایک غلیمتِ باردہ ہے۔ حضرت محدول کی مدل سرائی میری تحریر کاموضوع نہیں ہے اور میں اُن کے فضائل ومدائے کا احاطہ کر بھی کیا سکتا ہوں، تذکرہ آگیا ہے، تو قلم اس سے نہیں رُکٹا کہ اُن کی ہزار ہا مدائے وفضائل میں سے بیکوئی منقبت اور تھوڑی فضیلت نہیں ہے کہ دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد ہی جب کہ آپ 'شماب نشا بعبادہ اللّه ''کے مقام پر پہنے چھے تھے، آپ نظررہ کر در بن کتاب وسنت دیا جس سے مشرق و مغرب کے ہزار ہاعوام وخواص اور علماء وفضلاء مستفید نظررہ کر در بن کتاب وسنت دیا جس سے مشرق و مغرب کے ہزار ہاعوام وخواص اور علماء وفضلاء مستفید ہوئے اور تجاز وشام ،مصروع راق ، ترک وتا تاروغیرہ تک آپ کے کمالات کا شہرہ بھنے گیا۔

اس دوران میں آپ دیوبند بھی آتے جاتے رہاوراصلہ دارالعلوم میں اپنے فیوش سے طلبہ کواور اپنے برگزیدہ اُستاد حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کے فیوش سے خود اپنے آپ کومستفید فرماتے رہے، گرمستفل قیام اور مسلسل افادہ کا مقام مدینہ منورہ ہی رہا۔ قیام مدینہ کی انتہا اس پر ہوئی کہ آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اسارت مالٹا کے موقعہ پر اپنے اُستاد کی معیّت میں پائج برس مالٹا کے اسارت خانہ میں رہے، گویا حرم نبوی کے اشارہ پر حرم شیخ میں کرر داخل ہوئے اور اس مسلسل فیضانِ صحبت سے آپ کو وہ اخلاقی عروج حاصل ہوتا رہا جو اس مقام پر ہوسکتا تھا۔ رہائی کے بعد ہندوستان تشریف آوری ہوئی تو آپ کو حق تعالی نے آپ کے مرکز نشو ونما (دارالعلوم دیوبند) کے لئے منتیب فرمایا، جو درحقیقت اپنے وقت کے اولیاء واقطاب کی نسبتوں کا مجموعہ اور مرکز ہے، گویا حرم شیخ کے بعد خرم شیوخ میں داخلہ ہوا اور اکا ہر واسلاف کی گدی نے آپ کو اپنے کیے بحن لیا، تقریبا کی جہاد پر ورخانقاہ میں آپ کو مسلسل اس مرکز علمی کی صدارت تدریس کی مند آپ کے فیوش سے مالا مال ہورہ ہی ہے۔ پس ۱۸ ہرس مرکز اسلام (مدینہ منورہ) میں رہ کرافادہ واستفادہ فر مایا، پانچ برس مالٹا کی جہاد پر ورخانقاہ میں آپ کو وقت کی سب سے بری شخصیت سے خصوصی استفادے کا کیسوئی کے ساتھ موقع میسر ہوا اور ۲۲ برس وقت کی سب سے بری شخصیت سے خصوصی استفادے کا کیسوئی کے ساتھ موقع میسر ہوا اور ۲۲ برس

آپ اس علم و مذہب کے ایشیائی مرکز (دارالعلوم دیوبند) میں مصروف افادہ واستفادہ ہیں، حرم مدینہ نے آپ میں جمعیة کی رُوح پھونکی، مالٹانے آپ میں جامعیت کی لہر دوڑائی اور دارالعلوم دیوبند نے آپ کواجتاعیت کے مقام پرلا کھڑا کر دیا، اس لئے قدرتی طور پر چندمرکزوں کی بنائی ہوئی شخصیت کو ایک جامع علم وکمل اور جامع اخلاق و شکو ان شخصیت ہونا ہی چاہیے تھا، جوہوگئے۔ و ذالک فضل الله یوتیه من یشاء۔

آپ کی مرکزی شخصیت اس وقت دارالعلوم کے جس عہدے پر فائز ہے، وہ روایتی طور پر محض مدری یا صدر مدری کا عہدہ نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک عمومی مقتدائیت کا عہدہ رہا ہے، جس کی طرف رجوع عام ہوتارہا ہے اور جس کے لئے منجانب اللہ ہمیشہ ایس ہی ممتاز شخصیتیں منتخب ہوتی رہی ہیں، جن کا متیاز ہمیشہ مناسب وقت فضائل و کمالات کے معیار سے رہتا آیا ہے۔

دارالعلوم کے اوّل صدر مدرس حضرت مولانا محر یعقوب صاحب نا نوتوی قدس سرۂ اپنی جامعیت علوم وفنون ، جودت طبع ، ذ کاوت احساس اور رموزِ ولایت میں شاہ عبد العزیز ثانی تشلیم کئے جاتے تھے اور فن حدیث میں آپ کا اندازِ درس حکیمان عارفانہ اور ساتھ ہی عاشقانہ تھا، آپ کے بعد ایک قلیل عرصے کے لئے حضرت مولانا سیدا حمد دہلویؓ صدرنشینِ مند درس ہوئے۔ آپ فنونِ عقلیہ و ریاضیہ میں امام وفت سمجھے جاتے تھے۔اس لئے دبینیات کے درس میں آپ کا اندازِ تذریس عاقلانہ، متدلانه اورمفكر انہ تھا۔ آپ كے بعد حضرت شيخنا شيخ البند مولانا محمود حسن قدس سرة اس گدى پر بٹھائے گئے ۔ آپ جامعیتِ علوم کے ساتھ ، شخ کامل عارف بالله 'جامع معقول ومنقول اور اخلاقِ فاضله میں رائخ القدم تھے۔اس لئے آپ کا اندازِ درس اپنے استاد حضرت قاسم العلوم قدس سرۂ کے نقشِ قدم پر عالمان متعلمان فقیمانداور فانیاند تفاران کے بعد آپ کے ارشد تلاندہ آیت من آیات الله استاذ نا حضرت اقترس علامه که برمولانا السید محمد انورشاه کشمیری قدس سرهٔ مند آرائے درس کتاب وسنت ہوئے۔ آپ كاغير معمولي حافظه ، تبحر علمي ، حفظ ، كتب وسفائن اورعلوم وفنون ، گوياايك اعجازي شان ركھتا تھا \_عقل ونقل کا ہرعلم وفن اور اس کے تفصیلی اصول وفروع آپ کواس طرح متحضر تھے کہ آپ کو وفت کا چاتا پھر تا كتب خانه كها جانے لگا،اس لئے آپ كا نداز درس حديث حافظانه، داعيانه، محدثانه اور تبحر اندتھا۔ آپ ۔ کے بعد حضرتِ اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی "سے اس گدی کورونق بخشی گئی، تو آپ کے جوشِ جہاد، ذوقِ عمل ،ہمتِ باطنی اور وسعتِ اخلاق نے علم کوممل کے ہر ہر گوشے میں دوڑ اکرمملی سانچوں میں پیش کیا اور عملی کمالات پر دواعی عمل کوغلبہ پانے کا موقع ملا۔اس لیے آپ کے درس کا انداز عالمانہ ہونے کے ساتھ مجاہدانہ اسپرٹ سے بھر پوراور جذباتِ عمل سے لبریز ہوتا ہے، جس سے طالبوں کے قوائے عمل کی تو تیں بیدار ہوجاتی ہیراور جذباتِ عمل زیادہ سے زیادہ مشتعل ہوجاتے ہیں۔

ہندوستان آخر کی جگ آزادی میں آپ کے علم اور جوش عمل نے اہل علم کے سیاسی حلقوں کی لاج رکھ لی، استخلاص ملک وملت کے لئے آپ نے جوجو قربانیاں دی ہیں، وہ جربید ہُ عالم سے بھی محو نہیں ہوستیں ، عموماً سبی میدانوں کے شناور اسٹیج پر پہنچ کر غیر مختاط اور ذہنی طور پر آزاد و بے باک ہوجاتے ہیں، کین خصرت محموص کا پیکمالی استقامت تھا کہ سیاسی اسٹیج پر بھی آپ کا تقشف نہ ہی اس حد تک قائم رہا جس حد تک ایک مدرس کا اپنے حلقہ درس میں قائم رہ سکتا ہے، گویا آپ کا اسٹیج بھی درس کتاب وسنت ہی کامحل مقام ہوتا تھا، جس سے وہی آٹار فیر وبرکت ہو بدا ہوتے تھے، جو کتاب وسنت کے خصوصی آٹار ہو سکتیں۔

ساتھ اس عنہ الورود مقام پر جو حقیقاً مزلّتِ اقدام ہے، آپ کی اخلاقی قو تیں اس حد تک بیدار اور ہموار رہیں کہ ہیاسی اقد امات بجائے خود ایک اخلاقی درس کی شان سے نمایاں ہوتے رہے، ہر خدمت بے لوث، ہڑں بے لاگ اور ہرا قدام خلوص وایثار سے پُر ، نہ کی عہدے کا سوال ، نہ جاہ کی طلب ، نہ مال کی طرف اونی التفات ، نہ اقتدار کی ذرہ بھر خواہش ، ہندوستان کے آزاد کرانے اور اگریزوں کو نکالنے میں براوردھڑکی بازی لگادی ، لیکن کیا کسی وقتی صلہ کے لئے ؟ کسی عہدے کے لئے ؟ یا قوی اسٹیج پر عہدے دارں کی کسی سرگروہی کے لئے ؟ معاذ اللہ ۔ بلکہ ہر خدمت میں مخلصانہ جذبات ، قوی اسٹیج پر عہدے دارں کی کسی سرگروہی کے لئے ؟ معاذ اللہ ۔ بلکہ ہر خدمت میں مخلصانہ جذبات ، بغرضانہ داعی، بے خرضانہ داعی، باقی اور کے نصب العین کی تعمیل اور بے سلف کے نقشِ قدم کے اقتفاء واقتداء کے ساتھ اسے باقی رکھنے کے لئے اور بس ۔

آ پاس وفت بھی جوش عمل کے ساتھ قائمِر میدان تھے، جب کہ نعرہ ہائے تہنیت کے ساتھ پھولوں کے ہار پیش کیجولوں کے ہار پیش کی گھان کی ٹھان کی ٹھان کی ٹھی، کیونکہ بین خدمت، نہ خواہش جب کہ افراد و جماعات نے مخالف بن کر بے حرمتی اور بدگوئی کی ٹھان کی ٹھی، کیونکہ بین خدمت، نہ خواہش صلہ پر بین گھی، نہ نعرہ ہائے بین و آ فرین پر، بلکہ صرف اِن اُجُورِیَ اِلّا عَلی دَبِّ الْعَلَمِیْنَ پر۔

آپ کی رایق اورافکارسے افراد و جماعت کونیک نیتی کے ساتھ اُختلافات بھی رہے اور آئیرہ بھی رہے اور آئیرہ بھی رہے اور آئیر ہھی رہ سکتے ہیں گئی اس میں موافق ومخالف کی دورا ئیں بھی نہیں ہوئیں کہ آپ اپنی رایوں میں مخلص ، جذبات میں صاحب میں بلند مقام ، عمل میں صاحب عزم اوراخلاق میں صاحب حال ہیں۔ اختلاف برائے ہے نیچ اُٹر کریہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے مجاہدانہ مزاج سے ، جس میں سیاسی رنگ

اورانتہا پیندانہ عزائم وجذبات بطور جوہرِ مزاج کھے ہوئے ہیں، کسی اعتدال پینداہل معاملہ کے دل میں کے خطش بھی ہواور بعض اہل معاملہ کے نفوس کچھ کھائل بھی ہوں۔ یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ جوا کابرِ وین تکویٹی طور پرمن اللہ کسی خاص خدمت کے لئے مقرر اور مامور کئے گئے ہوں ، ان کی طبائع اور خصوصیات مزاج کے لخاظ سے ان پرای وصف کا غلبہ ہوتا ہے ، جواس خدمتِ خاص اور وقتِ خاص کا مقتصے ہو اور وہی وصفِ غالب اُن کے کاموں کا قدرتی معیار بن جاتا ہے ، گویا ان کی طبیعتیں غیراختیاری بلکہ غیرشعوری طور پرادھرہی چلتی ہیں ، جدھر یہ وصف اور وقت انہیں لے چلتا ہے ۔ اس لئے غیراختیاری بلکہ غیرشعوری طور پرادھرہی چلتی ہیں ، جدھر یہ وصف اور وقت انہیں لے چلتا ہے ۔ اس لئے بھراختیاری بلکہ غیرشعوری طور پرادھرہی جلتی ہیں ، جدھر یہ وصف اور وقت انہیں لے چلتا ہے ۔ اس لئے خیراختیاری بلکہ غیرشعوری طور پرادھرہی جلتی ہیں ، جدھر یہ وصف اور وقت انہیں اُن کی طبیعت اور مزاج کار فرما نظر آتا ہے ، لیکن فی الحقیقت منشأ خداوندی ان فیرات کی طبیعتوں کے راستے سے اپنا کام کرتی ہے۔

مولا تا مدنی " کی شخصیت ، جس اسٹی کے لئے منتخب کی گئی ، وہ بلا شبہ ایک طاقتور دہمن کے مقابلے اور اُس کے بیخہ استبداد سے ایک پسما ندہ اور محروم آزادی ملک کے چھڑانے کا اسٹی تھا، تا کہ اس راہ سے کسی وقت شعائر الہید بلند کیے جاسکیں ' ظاہر ہے یہ کھٹن نصب العین رحم و کرم ، عفو و درگز راور مساحت کے جذبات سے آ گے نہیں بڑھ سکتا تھا، بلکہ جوش وجذبہ ورق بین الناس اور تمیز قائم و قائد کے مساحت کے جذبات سے آ گے نہیں بڑھ سکتا تھا، بلکہ جوش وجذبہ ورق بین اللہ تصادم اور تقابل کے لیے بعض واق ہی اللہ کے فاراس کے لئے بعض اوقات بغض فی اللہ کے فاراس کے لئے طبیعت اوقات بغض فی اللہ کے فاراس کے لئے طبیعت کرم اور جہاد آ گیس درکارتھی ، جس کے ذاتی ربح انات ہی خلقی طور پر اُنغض فی اللہ کے اخلاق کے لئے صالح اور مستعد ہوں ، نہ کہ زم اور علم وصبر بیٹے طبیعت ، جس کا وصفِ غالب حب فی اللہ اس کے تحت بڑے سے بڑے وہش نے اللہ اس کے تحت بڑے دور تی ہو ، حضر فی اللہ اس کے تحت بڑے حق میں استدلالی نہ ہو بلکہ حالی ہواور خود طبیعت ہی اپنی افناد سے اس طرف دوڑتی ہو ، حفر نی اللہ مدوح کے طرز وانداز اور رفنار کا رسے اندازہ ہوتا ہے کہ آ پ پر ابخض فی اللہ کا غلب ہے ، جو آ پ کے عام معاملات کے لئے وہ صبی مقام کے لئاظ سے معیار کی صورت اختیار کے ہوئے ہے۔

بلاشبہایے حضرات جوبغض فی اللہ کے مقام پر ہوں ، اللہ کی ایک تلوار ہوتے ہیں کہ جو بھی معاندانہ رویہ سے اس کی دھار کے پنچ آ جا تا ہے ، صاف ہوجا تا ہے .....

بس تجربه کر دیم درین در مکافات با درد کشان بر که در افتاد بر افتاد

ظاہر میں وہ مغلوب الغضب نظر آتے ہیں ،لیکن وہ خودان کاغضب وبغض نہیں ہوتا ، بلکہ

بغضِ اللی ہوتا ہے، جوان کے اخلاق میں سے ہوکر گذرتا ہے اورانہیں جارچہ اللہیہ بنا کران کے راستے سے اپنا کام کرتار ہتا ہے۔

الل الله کی بیرزاجی اور طبعی خصوصیات ندصرف مید که بندگی کے منافی نہیں ہوتیں ، بلکہ نوع برزگ کا مورداور مظہر ہوتی ہیں ، جن ہیں شکونِ اللہ یکزر کراپنا کام کرتی ہیں ، گویا جن حضرات پر حب فی اللہ کے غلبے سے عفود در گزر ، مسامحت اور چھم پوشی وغیرہ کے جذبات چھائے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ، وہ حق تعالیٰ کے علم وعفو ، در گرم اور فصلی عظیم کا بغض فی اللہ کے تحت ترک دارد گیر ، مواخذہ ، مطالبہ اور تفریق تعالیٰ کے علم وعفو ، در مواخذہ و انتقام اور عدل کا مظہر حق و باطل کے جذبات غالب ہوتے ہیں ، وہ حق تعالیٰ کے جبر وقہر ، مواخذہ و انتقام اور عدل کا مظہر ہوتے ہیں ، پس ایسے حضرات اگر کسی پر دتم کھا کمیں یا کسی پر غضب ناک ہوں ، تو وہ در حقیقت رحمت اور عضب البی ہوتا ہے جوان کی طبعی خصوصیات مزاج کو راوحت کا خادم اور کلایڈ حق کا آلہ کار بنا لینتے ہیں ، برحال اس قتم کے مقبول افراد کو جس میدان میں بھی کام کے لئے چھوڑ و یا جا تا ہے ، تو ان کی طب ہو کو اس میدان کی رہنمائی و بے دی جاتی ہو اور اس میں ان کی میرج خصوصیات شوئو ن الہیہ سے مربوط ہو کر اپنا مفروضہ کام غیر شعوری طور پر کرنے گئی ہیں ۔

دائر کا نبوت ہو یا دائر کا ولایت ، متعلقہ افر ادکی طبعی خصوصیات اور مزاجی امتیازات سے الگ نہیں رہ سکتا ، موکی علیہ السلام کی طبعی خصوصیات جلال آگیں تھیں ، تو اُن کی نبوت اور شریعت میں بھی وہی شدت فی امر اللہ اور جلالی شان غالب ہے ۔عیلی علیہ السلام کی طبع مبارک جمال آفرین تھی تو ان کی نبوت اور شریعت میں بھی حب فی اللہ اور تسامح کی شانوں کا غلبہ ہے ، نبوت سے اُنز کر دائر کا ولایت میں مثلاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ برطبعاً رحم و کرم غالب ہے ، تو اُن کے عام معاملات اور کا روبار میں بھی مثلاً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ برطبعاً رحم و کرم غالب ہے ، تو اُن کے عام معاملات اور کا روبار میں بھی رحمت ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہے ، فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ طبعاً معتقد داور جبّار ہیں ، تو اُن کے عامہ اُمور سے وہی شخت گیری ، جلال اور تشد د فی امر اللہ نمایاں ہے ۔غرض انبیاء کی نبوت اور اولیاء کی ولایت ان کے خلقی مزاجوں اور طبعی خصوصیات ہی کے ڈھانچوں ہی میں اثر تی ہے ، جب کہ وہ طبائع وہی یا کسی طور کے خلقی مزاجوں اور طبعی خصوصیات ہی کے ڈھانچوں ہی میں اثر تی ہے ، جب کہ وہ طبائع وہی یا کسی طور کے نفی مزاجوں اور طبعی خصوصیات ہی کے ڈھانچوں ہی میں اور قبول کر لی جاتی ہیں ۔

پس ان وابستہ حق طبائع سے جواُ مور سرز دہوتے ہیں 'وہ بظاہر توطیعی جذبات نظراً تے ہیں،

الکین حقیقاً ان میں منشا البی کام کرتا ہے اور وہ جوارح البیہ ہوتے ہیں، جواپی طبعی رفار سے منشا البی کو

پورا کرتے رہے ہیں، گویا اس غبارے میں ہوا مرضی البی کی بھری ہوتی ہے، جس سے وہ اڑتا ہے، پس
بطاہر تو غبارہ اڑتا نظراً تا ہے لیکن حقیقاً اُڑنے والی چیز ہوا ہوتی ہے، جس کی اُڑان کا مظہر رہے غبارہ ہوتا

-4

انت كالريح و نحن كالغبار يختفي الريح و غبراه جهار اسی طرح مولا نامدنی تر کےمعاملات کی نوعیت اورا فنا دِطبع سے واضح ہے کہ اُن پر بغض فی اللہ کا غلبہ ہےاوران کی خصوصیات طبع سے ہراس دائر ہے میں جس میں ان کا دخل ہو، ایک خاص معیار کے تحت فصل اور فرق کا کام لیا گیا ہے، جے زدمیں آئے ہوئے افراد طبعی جذبات ہے تعبیر کرتے ہیں اور بابھرلوگ اسے منشاء حق سے تعبیر کرتے ہیں ، جومولا ناکے مقام کے لحاظ سے تکمیلِ فرائض کے وقت ان کے طبعی جذبات سے سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے اور اس لئے عموماً مخالف پر بھی اس کا اثر برانہیں ہوتا، بنا بریں ایسے حضرات کے معاملات میں محض جذبات سے صرف سطے ہی کو نہ دیکھ لینا چاہئے ، بلکہ اس کی مخفی روح کوبھی پیشِ نظرر کھنا چاہئے۔ بیان کی عصمت یا خطا ونسیان سے بالاتر ہونے کا دعویٰ نہیں ، بلکہ عامیۃ منشأ خطا کے صواب ہونے کا دعویٰ ہے ، یعنی ان کی خطاءان شاءاللہ ایک عاصی کی سی خطانہیں بلکہ ایک مجہ تد کی خطا ہوسکتی ہے، جواپنے فکر میں مصیب بھی ہوتا ہے اور خاطی بھی ، پس اُن کی خطا سے صاحب معامله کی کلفت اور شکایت اپنی جگه کتنی ہی درست اور صحیح کیوں نہ ہو،مگر وہ پھر بھی اپنی خطا پر مستحق اجرو مقبولیت ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں طلب حق اور استرضاع حق کے سوانفسانی جذبات آ گے نہیں ہوتے اوراحیاناً بمقتصاءِ بشریت ہوں بھی' تو ایسے حضرات کی کثر تیے حسنات کے مقابلے میں ان کی بیاُحیانی لغزشیں شاذ اور کالعدم ہوتی ہیں ،جن سے ان کی مقبولیت کے مقام میں فرق نہیں پڑتا۔اندریں صورت اس سے اختلاف رائے بھی نیک نیتی سے ممکن ہے اور معاملات کے سلسلے میں ان کا کسی غلط فہی یا خطاع اجتهادي سے كلفت واذيت ہوجانا بھى ممكن بے ليكن ايسے صاحبِ مقام افراوسے نفسانی جذبات كے تحت سسی کی آزاررسانی عادۂ ناممکن ہے۔

اس سے میری غرض ، ندان کے تمام معمولات اور منصوبات کی حمایت ہے اور ندان سے اختلاف رکھنے والوں کی مخالفت ہے ، بلکہ ان کے باطنی رُتے کی بلند مقامی اور ان بلند پاریم خرائم و جذبات پرروشنی ڈالنا ہے ، جوفکری اور عملی لغزشوں کو بھی مقبول اور 'ایں خطااز صدصواب اولیٰ تراست' کا مصداق بنادیت ہے اور یہ کہ وہ موافقت اور مخالفت ہر حال میں یکساں بلند مقام ہیں ، جیسا کہ قلوب بھی عامۃ اسے تبلیم ، تی کے ہوتے ہیں۔

بہرحال حضرت مدوح کی کچھ خصوصیات ہیں، جن کے جامع لون سے منجانب اللہ کچھ خدمات ہی لیئے جارہی ہیں اور متوسلین کی تربیت بھی ہورہی ہے، جو بھی سچی طلب اور حقیقی استفادے کا جذبہ لے کرآتا ہے، وہ بلاشبہاس جامع لون سے بفتر یِ استعداد حصہ لے کرلوٹنا ہے۔ ہاں اگر طلب ہی صادت نہ ہو یاسلسلے میں شامل ہونے کی غرض ہی فاسد ہوتو ان جذبات سے آنے والے انبیاء کے حلقوں ہے بھی محروم ہی اُٹھے ہیں' تا ہا اولیاء چہرسد۔

پھر بھی اسے غیبی امداد بھینا چاہیئے کہ حضرت کے متوسلین نے وقٹا فو قٹا خطوط (جن کی ایک بھلک اس کتاب میں بھی آپ ملاحظہ فرمادیں گے ) کے ذریعے اپنے مختلف احوال پیش کر کے شفاءِ نفوس کی جو تدبیریں پوچیس تو ان کے جواب میں بچھلمی ،سیاسی اور عرفانی جواہر پارے کاغذی سطح پر جمع موگئے ،جس سے فی الجملہ پیاسوں کی سیرانی کا بچھ مستقل سامان فراہم ہوگیا۔

ان م کا تیب اوران کے مکنون وعلوم واحوال کی فہرست (اور زیرِ تالیف کتاب کی فہرست پر بھی) پرایک طائزانہ نگاہ ڈالنے ہی سے اس جامعیت کا اندازہ لگالیتا مشکل نہیں رہتا، جو حضرت ممدوح کی ذات میں ودیعت کی گئی ہے اور تمام ہی وینی طبقوں میں بکساں شفاء بخش ہے۔ حال و قال والے حضرات ہوں یا براہین واستدلال والے ہوں، طالبانِ مسائل ہوں یا عاشقانِ دلائل سب ہی کے لئے اس مختفر مگر جامع ذخیرے میں سامان سیرانی موجود ہے۔ ان جامع ہدایات سے اگرا یک طرف طریقت و

معرون کے مسائل حل ہوتے ہیں تو دوسری طرف شریعت کے حکمیات پر بھی روشنی پڑتی ہے اور جہاں شریعت وطریقت کے مقامات کھلتے ہیں ، وہیں سیاست و ادارت اور قومی معاملات کے دقائق بھی واشگاف ہوتے ہیں ۔ فوت شریعت وطریقت اور سیاست کے دقیق اور حیات بخش نکتے اس طرح زیب قرطاس ہوگئے ہیں کہ ایک جو یائے حقیقت ومعرفت ، ایک مثلاثی احوال طریقت اور ایک طلبگار شریعت وسیاست کے لئے کیساں شفاء اور سکون روح کا سامان بھم پہنچا سکتے ہیں۔

حق تعالی جزائے خیرعطا فرمائے حضرت مرتب ومؤلف کوجن کی علم پروارند کاوش اور جذبہ افادیت نے بیمشکل آسان کردی اور جوروشنی محدود ہوکررہ گئی تھی ،اُسے ایک چیک دار فانوس میں منظرِ عام پر لاکرر کھ دیا تا کہ متوسلین کے لئے خصوصاً اور منہو مانِ علم کے لئے عموماً ضیاء افروز اور نور افشال ثابت ہواوراس طرح بہت سول کے شوق بے تاب کی تسکین کا سامان بہم پہنچ جائے۔

اُمیدہے کہ وفت کے اس زبر دست مجاہد جلیل (مولانا مدنی ش) کے ان علم پر ورانہ تھا کُق اور عمل آفرین وٹا کُق ہے۔ اس خرد مسل کے ساتھ عرفانی ارشادات اور سیاسی ہدایات ایک جگہ جھے عمل آفرین وٹا کُق ہے۔ جن میں شرقی رہنمائی کے ساتھ عرفانی ارشادات اور سیاسی ہدایات ایک جگہ جھے ہیں۔ لوگ منتفع ہونے میں کوتا ہی اور سستی سے کام نہ لیس نے اور اس زلالے حیات سے اہدی زندگی حاصل کریں گے۔ (از مکتوبات شخ الاسلام)





# سلسلهٔ نسب ٔ ابتدائی تعلیم ٔ دلچیپ واقعات اوراسا تذه کااجمالی تذکره

#### نسب كى اہميت وفضيلت:

نبی شرافت ربّ ذوالجلال کاعطیهٔ خاص ہاور بہت سے شرقی مسائل میں نسب کا گہرا تعلق بھی ہے۔ مثلاً وراثت ومت نکاح ، نان ونفقہ رضاعت کفایت اورصلہ حی وغیرہ حدیث میں ہے۔ تسدعون یوم القیامة باسمآئکم اسمآء ابآئکم ۔قیامت کے دن تمہارے نام تمہارے باپ کے نام کے ساتھ پکارے جا کیں گے۔ مشہور محدث امام ابویسی ترفدیؓ نے اپنی جامع ترفدی میں سلسلہ نسب کی اہمیت کی وجہ سے مستقل باب 'باب مساجآء فی تعلیم النسب " قائم کیا ہے۔ اس سلسلہ نسب کی اہمیت کی وجہ سے مستقل باب 'باب مساجآء فی تعلیم النسب " قائم کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ تعلموا من انسابکم ماتصلون به او حامکم فان صلة الوحم مسلسلے میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ تعلموا من انسابکم ماتصلون به او حامکم فان صلة الوحم محبة فی الاحل محراق فی المال منسأة فی الاحل میں محبت بیدا کرنے ، مال بڑھانے اور عمر میں برکت کا صب بنتا ہے۔ نسب بنتا ہے۔ نسب کے شرف وفضیلت کے اوصاف وعلامات باتی رہتے ہیں۔

نسب كے حوالے سے تين كروہ:

نسب کے بارے میں تین طبقے ہیں۔ایک طبقہ اور گروہ وہ ہے، جوحسب ونسب پر بے جا فخر و

تكبركرتا ب-حالاتكه محمر بي صلى الله عليه وسلم كافر مان ب- من بطّابه عملهٔ لم يسرع به نسبه مه بسري على الله علي مستدين المستدين ا

دوسراطبقہ وہ ہے جواپنے اصلی نسب کو چھپا کر کسی ہوئے درجے کے نسب کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے۔ ایٹے مخص کے متعلق تخت وعید ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ایٹے مخص پر جنت جرام ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو سرے سے فضیلتِ نسب کا قائل ہی نہیں ، حالانکہ شرافتِ نسبی امرِ تکوپی ہے ، جو منجانب اللہ کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ بع

نبی ہمیشہ اعلیٰ نسب سے علق رکھتا ہے:

قیصر روم نے ابوسفیان سے جہال حضرت محد عربی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی اور اہم سوالات کیے، وہال یہ جھی بوچھا، کیف نسبہ فیکم ۔ان کانسب کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا، ھو فینا ذو نسب ۔وہ ہم میں اعلی نسب کے مالک ہیں قیصر روم نے کہا نبی ہمیشہ اعلی نسب سے تعلق رکھتا ہے۔

حضرت مدنی می کنسبی شرافت :

نمونہ کس نے دکھلایا کہ سید ہوں تو کیے ہوں حسین احد ؓ نے بتلایا کہ سید ہوں تو ایسے ہوں شین احد ؓ نے بتلایا کہ سید ہوں تو ایسے ہوں شیخ الاسلام حضرت مدنی ؓ اپنی خود نوشت سوائے ''نقشِ حیات'' میں رقم طراز ہیں: '' مجھ کو بہت ڈرلگتا ہے اور شرم معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ اعمال واخلاق اور اس کم مائیگی پرسید یا پیرزادہ اپنے کو کہوں یا کھوں اور اپنے اس نسب پرفخر کروں مگر اس میں بھی مائیگ پرسید یا پیرزادہ اپنے کو کہوں یا کھوں اور اپنے اس نسب پرفخر کروں مگر اس میں بھی جونکہ شک نہیں ہے کہ غیر اختیاری نعماء الہید میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے لیعنی جیسے کہ انسان کا پیدا ہونا 'تمام اعضاء کا سیح وسالم ہونا ،خوبصورتی اور اعضاء کا تناسب ، جیسے کہ انسان کا پیدا ہونا 'تمام اعضاء کا سیح وسالم ہونا ،خوبصورتی اور اعضاء کا تناسب ، خوبصورتی اور اعضاء کا تناسب ، خوبصورتی اور اعضاء کا نیمتوں میں سے ہیں جن میں بندہ کے اختیار اور ذکا وت اور حافظ دغیرہ ۔ اللہ تعالیٰ کی اُن نعمتوں میں سے ہیں جن میں بندہ کے اختیار اور

ارادہ کوکوئی دخل نہیں اوراس پر بندہ کو ہمیشہ شکر گزاری کرناضروری ہے'۔ (نقشِ حیات ص ۳۰)

#### سلسلةنسب:

شخ الاسلام حضرت مدنی " کاسلسلهٔ نسب درج ذیل ہے۔

حسین احمد بن سید حبیب الله بن سید پیرعلی بن سید جهانگیر بخش بن شاه انوراشرف بن شاه مدن إلی شاه نورالحق -

شاہ نورالحق" بڑے صاحب دل بزرگ، صاحب کشف وکرامات اوراہل اللہ میں سے تھے اور موسید محمد مدنی المعروف بہ سید ناصر موسوف حضرت سیداحمد تو ختهٔ تمثال رسول کی اولا دمیں سے تھے اور وہ سید محمد مدنی المعروف بہ سید ناصر تر مذک گی اولا دسے تھے اور وہ سید حسین اصغر بن حضرت امام علی زین العابدین این شہید کر بلاحضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولا دسے تھے۔ (تاریخ آئینہ اور ھ ص ۲۴)

شخ الاسلام حضرت مدنی "خودراوی ہیں کہ میرے والدسید حبیب اللہ مرحوم فرماتے ہے۔ ہیں جبکہ صفی پورہ اور بانگرم ہو ہیں ہیڈ ماسٹر تھا لوگوں سے ذکر کرتا کہ میں سادات خاندان سے ہوں میرا خاندان ہیرزادوں کا خاندان ہے تو لوگ تھند بین ہیں کرتے تھے، کیونکہ اودھ کے شہروں میں کپڑا بننے والے اللہ ہے اس لئے ہمارے متعلق بھی لوگ یہی سجھتے کہ یہ بھی ای قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ایک دوز حضرت مولا نافضل الرحمٰن آئنج مراد آبادیؒ نے بھرے جمع میں فرمایا کہ حبیب اللہ تو سید زادے اور پیرزادے ہیں۔ان کے مورث اعلیٰ شاہ نورالحق" بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ تب لوگوں کے خیالات ہمارے نسب کے معلق بدلے۔

#### حضرت مدنی کے والد کا دلچیب خواب:

يَّ الاسلام حضرت مدني " كوالدم حوم فرمات تھے كه:

'' میں نے اوائل عمر میں خواب دیکھا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک بڑے تالاب کے کنارے ایک درخت کے نیچ بیٹھی ہوئی چرخہ کات رہی ہیں اور میں اپنے آپ کو بچہ پاتا ہوں اور تالاب کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ میں نے دیکھا میں تالاب میں تیرتا ہواان کی طرف اس طرح جارہا ہوں ، جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ میں میں تیرتا ہواان کی طرف اس طرح جارہا ہوں ، جیسے بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ میں

خواب میں ان کو ماں بجھ رہا ہوں اور وہاں پہنچ گیا ہوں۔ بجرت کرنے کے بعد جب شخ الاسلام حضرت مدنی "کے والد نے بیخواب حضرت شخ الاسلام کے سامنے ذکر کیا کہ میری بچھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کا کیا مطلب تھا۔ حضرت شخ الاسلام نے بتایا کتعبیر تو ظاہر ہے ، آپ سمندر کے دوسرے کنارے پر تھے۔ ہجرت کرکے مدینہ منورہ حضرت فاطمہ "کے پاس بہنچ گئے اور نہی سلسلہ میں وہ ہماری ماں ہی ہیں۔

حضرت شیخ الاسلام کے والد فرماتے ہیں، مجھ کونسب نامہ کی تلاش تھی ، تو میں نے خواب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کو جارہ ہیں اور میں پاس کھڑا ہوں۔ مجھ کوفر مایا تو میری اولا دمیں سے ہے۔ (مخص نقش حیات ص۲۳)

#### ولادت:

شخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احمد مدنی " ۱۹ رشوال ۱۳۹۱ هي بمطابق ۱ که اي بمقام با گلاميوضلع اناوک ميں پيدا ہوئے ـ تاريخی نام جراغ محمد ہے ۔ آپ کے چار بھائی اور بھی تھے ، جن کے نام حضرت مولانا سيد محمد معديق" ، مولانا سيداحمد ، مولانا سيد جميل احمد اور مولانا سيد محمود صاحب تھے ۔ بھائيوں ميں آپ درميانے تھے ۔ آپ کی تين بہنیں بھی تھیں ۔ ایک بہن کانام زينب تھا ، جو چار برس کی عمر میں فوت ہوئی ۔ دوسری کانام شیم زہراتھا ، وہ بھی ڈیڑھ سال کی عمر میں فوت ہوئی ۔ تيسری بہن کانام رياض فاطمہ تھا ، جو ۲۲ سال کی عمر میں مدينہ منورہ ميں فوت ہوئیں ۔

#### ابتدائی تعلیم :

شیخ الاسلام حفزت مدنی "کے والدسید حبیب الله قصبه صفی پورضلع اناؤں میں ہیڈ ماسر تھے، پھر بانگڑمؤ میں تبدیل کردیے گئے۔ جب شیخ الاسلام حضزت مدنی " پیدا ہوئے تو آپ کے والد بانگڑمؤ میں تھے۔ جب حضرت شیخ الاسلام" تین سال کی عمر کو پنچے تو والد ماجد کی تبدیلی قصبہ ٹانڈہ میں ہوگئ۔ آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں حاصل کی۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی" اپنی تعلیم و تربیت اورایام طفولیت کی سرگذشت بیان کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

''مجھ کو ہوش وحواس آئے ،تو میں نے اپنے آپ کوٹانڈہ میں پایا۔ نانگڑ مئے بالکل یاد نہیں ۔ والدین مرحومین کواولا د کی تعلیم وتربیت کا غیر معمولی اور بہت زیادہ خیال تھا اور اس کے لئے والد مرحوم بہت زیادہ بختی کرتے تھے۔ ہر بچہ کو جب وہ چار برس کا ہوجاتا، پڑھنے کے لئے بٹھا دیتے تھے۔ نہ پڑھنے اور لکھنے پرخوب مارتے تھے۔ جھے کو کھیلنے کا موقع آزادی کے ساتھ صرف چار برس کی عمر تک ملاہے''۔

#### آغاز شعور سے پابندی اور تربیت کا اہتمام:

جب اس عمر کو پہنچا تو گھر میں والدہ مرحومہ کے پاس قاعدہ بغدادی اور اس کے بعد سیپارہ پوھنا پڑتا تھا۔ شبح ساڑھے نو بجے کھانا کھا کر وہنا پڑتا تھا۔ شبح ساڑھے نو بجے کھانا کھا کر والدمرحوم کے ساتھ اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ اسکول کی تعلیم میں بھی مدرسین اس زمانہ میں خوب مار بیٹ کرتے تھے۔ چار بجے شام تک اسکول میں مقیدر ہنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد والدمرحوم کے ساتھ ہی گھر آتا ہوتا تھا۔ اس کے بعد والدمرحوم کے ساتھ ہی گھر آتا ہوتا تھا۔ اس کے بعد والدمرحوم کے ساتھ ہی گھر آتا ہوتا تھا۔ گھر پر بھی سخت قید تھی۔ باہر نگلنا' گاؤل کے لڑکول کے ساتھ کھیلنا' اس کی بالکل اجازت نہی ، اگر سمجھی موقع یا کرنگل جاتا تو سخت مار پڑتی۔

#### بری پُرانے کی خدمت:

والدصاحب نے ایک اچھی نسل کی بکری پال رکھی تھی۔اسکول جاتے اور واپس آتے ہوئے اس کواوراس کے بچوں کوساتھ رکھنا پڑتا، چونکہ سکول کا احاطہ بڑا تھا، وہ کمبی رستی میں باندھ دی جاتی تھی اور دن مجراس طرح چرتی رہتی تھی۔ ویگر فارغ او قات میں مکان کے قریب جنگل میں اس کواوراس کے بچوں کو پڑرانا پڑتا تھا۔اس طرح بچپن میں بیسنت اداکرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ بینگ اُڑانا یا گیند کھیلنا یا گلی ڈیڈاوغیرہ کھیلنا بھی نصیب نہیں ہوا۔

#### آ تھ سال کی عمر میں علمی حذافت اور تجربہ:

الحاصل آئھ برس تک اس طرح وطن میں قیام رہا۔اس دوران پانچویں سیپارہ تک والدہ مرحومہ سے اور پانچ سے اخیر تک والدم مرحومہ سے ناظرہ قرآن شریف پڑھا۔اس کے بعد آمد نامہ، دستور الصبیال، گلستان کا پچھ حصہ مکان پر پڑھنا ہوا اور اسکول میں دوم درجہ تک پڑھنا ہوا۔اس وقت سکول میں فتون اور کتب زیادہ تھے۔تمام اقسامِ حساب جبر ومقابلہ تک مساحت اور اوقلیدس مقالہ اولی تمام جغرافیہ عموی وخصوصی، تاریخ عمومی وخصوصی، مساحت علمی (تختہ جریب وغیرہ سے زمین تاپ کر ہا قاعدہ فقت بنانا) تحریراملا، ہر چیز میں اس قدر مہارت ہو چکی تھی کہ از بر بخو بی جواب دے سکتا تھا۔

#### د يوبندمين سب سے پہلی حاضري:

جب عمر کا تیرہواں سال شروع ہوا تو بھائی سیداحد مرحوم دیوبند چلے گئے۔ بڑے بھائی حضرت مولانا سیدمحمصد بیق " پہلے ہے دیوبند بیں آخری کتابیں پڑھ رہے تھے۔ اب ہم مکان پراس حیثیت ہے آ زاد ہو گئے کہ ہم کو ڈھونڈ کر گھروں سے تکال لانے اور والدمرحوم کے ساسے بیش کر دینے والاکوئی نہیں رہا۔ طبیعت میں کھیل کو دکاشوق تھا۔ اس وجہ سے والدصاحب نے مارابیٹا بھی زیادہ ، مگر بے سود معلوم ہوا۔ دو چاردن مار کا افر رہا ' چروہی کھیل کو دکاشوق سوار ہوا۔ بالآ خروالدصاحب نے طے کر لیا کہ اس کو یہاں ندر کھنا چا ہے بلکہ دیوبند بھیج دینا ہے۔ چنا نچہ بھائیوں کی تین مہیند روائگی کے گذر نے کہ اس کو یہاں ندر کھنا چا ہے بلکہ دیوبند بھیج دینا ۔ چنا نچہ بھائیوں کی تین مہیند روائگی کے گذر نے ساتھ دیوبند بھیج دیا۔ چنا نچہ اوائل صفر ۹ مسامھ میں ان کے ماتھ دیوبند بھیج دیا۔ چنا نچہ اوائل صفر ۹ مسامھ میں ان کے ماتھ دیوبند بھی گیااورا ہے بھائیوں کے زیرسایہ انہیں کے کمرہ میں حضرت شیخ البند قدس مرہ والعزیز کے ماتھ دیوبند کھی میں واقع تھا۔

#### مولا ناخلیل احد سے درسی کتب کا آغاز:

یہاں پہنچنے کے بعد گلستان اور میزان شروع کی۔ بڑے بھائی صاحب نے حضرت شیخ الہند "
سے درخواست کی کہ آپ تبرکا اس کو دونوں کتا بیں شروع کرادیں۔ مجمع میں حضرت مولا ناخلیل احمد مرحوم
اور دوسرے اکا برعلماء موجود تھے۔ حضرت شیخ الہند آنے مولا ناخلیل احمد سے فرمایا کہ آپ شروع کرادیں
۔ چنانچے انہوں نے ہر دو کتابوں کو شروع کرا دیا اور پھر بھائی صاحب نے میزان ، منشعب پڑھائی ۔
اگر چہ عمر کے لحاظ سے تیرہ سال کا تھا ، لیکن دُ بلا پتلا اور پستہ قد کہ د کھنے میں گیارہ سال کا نظر آتا۔ اس وجہ
سے مجھ پر شفقت زیادہ کی گئی۔

دیوبند پہنچنے کے بعد وہ ضعیف ی کھیل کُود کی آ زادی جو کہ مکان پرتھی۔ وہ بھی جاتی رہی۔ دونوں بھائی صاحبان بالخصوص بڑے بھائی صاحب سب سے زیادہ سخت تھے۔خوب مارا کرتے تھے۔ اس تقیداورگرانی نے مجھے میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہودلعب کا شغف کم سے کم کردیا۔ اس تقیداورگرانی نے مجھے میں علمی شغف زیادہ سے زیادہ اور لہودلعب کا شغف کم سے کم کردیا۔ (تلخیص نقشِ حیات میں ۴۵۲۵۴)

#### تذكرة الاساتذة :

شیخ الاسلام حضرت مدنی" نے دارالعلوم دیو بند میں جن اکا برعلماءِ کرام سے استفادہ کیا اور

شرف تلمذهاصل کیا۔ان کے اساءِ گرامی اجمالی تعارف کے ساتھ درج ذیل ہیں۔

#### شيخ الهند حضرت مولا نامحمود حسن :

حضرت شیخ الهند دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگر دیبیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی گا سے علم حدیث کی مختصیل فرما کر دستار فضیلت حاصل کی ۔ ظاہری علم وفضل کی طرح باطن بھی آ راستہ تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کئی سے خلافت حاصل تھی ۔ جب آپ دارالعلوم بیں صدر مدرس تھے ، تو صدارت بدریس کی تنخواہ -751روپے تھی ، مگرآپ نے -501روپے سے زیادہ بھی نہیں لی۔

آپ کے تلافہ میں فخر المحد ثین حضرت مولا ناسید انورشاہ کشمیری ، مفتی کفایت اللہ دہلوی ، مولا نااعز ازعلی اور حضرت شخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی "اوران جیسے کی بڑے بڑے صاحب علم و کمال شامل ہیں ۔ حضرت شخ الاسلام نے حضرت شخ الہند ہے دستور المبتدی ، زرادی ، زنجانی ، مراح الارواح ، قال انول مرقات ، تہذیب ، شرح تہذیب ، شرح تہذیب قضی تقسد بقات ، قطبی تصورات ، میرقطبی ، مفید الطالبین ، فحۃ الیمن ، مطول ، ہدا ہے اخیرین ، ترفدی شریف ، بخاری شریف ، ابوداؤد ، تفسیر بیضاوی ، نخبۃ الفکر ، شرح عقائد تنفی ، حاشیہ خیالی ، مؤطا امام مالک اور مؤطا امام محد سے سویں ۔

#### مولا ناذ والفقار على صاحبٌ:

حضرت مولانا ذوالفقارعلیؓ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن کے والد ماجد ہتے۔ دارالعلوم دیج بنیوں میں سے ہتے۔ مولانا ذوالفقارعلیؓ کے متعلق فرانس کامشہور مصنف گارسان لکھتا ہے :
'' وہ دبلی کالج کے طالب علم ہتے ۔ چند سال کے لئے بریلی کالج میں پروفیسر ہوگئے۔ کھا ای میں میرٹھ میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہتے۔ ذہین ہونے کے علاوہ فاری اور معرفی علوم سے بھی واقف ہتے۔ حضرت شخ الاسلامؓ نے ان سے فصول اکبری پڑھنے کا شرف حاصل کیا''۔

# مولا ناعبدالعلى صاحبٌ :

حفزت مولا ناعبدالعلی صاحبؒ حفزت مولا نا قاسم نا نوتویؒ کے شاگر دوں میں سے تھے۔ دارالعلوم دیوبندے فراغت حاصل کرکے دارالعلوم میں مدرس مقرر ہوئے۔ زمد وتقویٰ میں اپنی مثال آپ تھے۔ آخری سانس تک جماعت میں صف اولی ترک نہیں ہوئی۔ آخری عمر میں فالج کی وجہ نے قل سوائح حطرت مدنی رحمدالله

وحرکت سے معذور ہو گئے تھے۔ شاگر دوہ گذاجس پر بیٹھے رہتے تھے اُٹھا کرصف اولی میں لاکرر کھ دیئے تھے۔ یوری عمر خدمتِ حدیث میں گذری۔ فر مایا کرتے:

'' قائمی ہوجاؤ، بھوکے نظے نہ رہوگے، مجھے دیکھونہ اُٹھ سکتا ہوں، نہ بیٹے سکتا ہوں' گر رزق کی اتنی کثرت ہے کہ میرے جمرے میں ہروقت ہرفتم کی نعمتیں موجودر ہتی ہیں''۔ شخخ الاسلام حضرت مدنی '' نے ان سے مسلم شریف ، نسائی شریف ، ابن ماجہ ، سبعہ معلق صدرا ، شمس بازغہ اور توضیح تلوج پڑھیں۔

### مولا ناخليل احدسهار نيوريّ :

حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوریؒ دارالعلوم دیوبند کے اوّلین فضلا میں سے تھے۔تمام علوم متداولہ میں عبور کھتے تھے،تمام علوم متداولہ میں عبور کھتے تھے،لیکن علم حدیث سے عشق تھا۔ آپ نے ابودا وَ دشریف کی شرح بذل المجبود پانچ جلدول میں مجمعی ۔ اس کے علاوہ کئی کتابول کے مصنف ہیں ۔ مدینہ منورہ میں وفات پائی ۔ مین الاسلام حضرت مدنی " نے ان سے تلخیص المفتاح پڑھی۔

## مولا ناحكيم محرحسن صاحب :

مولا ناحکیم محد حسن شیخ الہند کے چھوٹے بھائی تھے۔ دارالعلوم دیو بندسے سند فراغت حاصل کی اور حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہ گئے ہے بیعت کا شرف حاصل کیا۔ دبلی میں حکیم عبدالمجید سے طب پڑھی۔ ۲ مسل ہے میں دارالعلوم دیو بند میں بحیث پڑھی۔ ۲ مسل ہے میں دارالعلوم دیو بند میں بحیث ہورس و حکیم ان کا تقرر ہوا۔ دیو بند کے طلباء کو طب بھی پڑھاتے اور اُن کے علاج معالیج معالیج کی ذمہ داری بھی نبھاتے۔ تیرتالیس (۳۳) سال تک دیو بند میں تذریعی خد مات انجام دیتے رہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی آئے ان سے بیخ گئج بصرف میر بخومیر مختصر المعانی ساتم العلوم، ملاحسن، جلالین شریف اور ہداریا و لین پڑھی۔

## مولا نامفتى عزيز الرحمٰن صاحبٌ :

حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰنَ ۱۳۹۵ ہے میں دورۂ حدیث کا امتحان پاس کر کے دارالعلوم میں معین المدرس رہے ۔ ساتھ ساتھ حضرت مولا نا یعقوب صدر المدرسین کے زیر نگرانی فتوی نولی کی خدمات بھی سرانجام دیتے رہے ۔ چالیس سال کے طویل عرصے تک آپ دارالعلوم کے مفتی رہے ۔ خدمات بھی سرانجام دیتے رہے ۔ چالیس سال کے طویل عرصے تک آپ دارالعلوم کے مفتی رہے ۔ آپ کے فتاوی کی تعداد ایک لاکھا تھارہ ہزار کے لگ بھگ ہے ۔ افتاء کے ساتھ ساتھ درس کا شغل بھی

متقل تفار فقد وحدیث اورتغییر کے اونچے اسباق پڑھاتے۔ شخ الاسلام حفزت مدنی "نے آپ سے شرح جامی ، کافیہ ، ہداینۃ الخو ، مدینۃ المصلّی ، کنز الد قائق ، شرح وقایہ ، شرح مائۃ عامل اور أصول الشاشی بڑھی۔

# مولا ناغلام رسول صاحب بفوي :

مولانا غلام رسول مسلع ہزارہ کے رہنے والے تھے۔علوم نقلیہ وعقلیہ کے حافظ اور جامع سے طبقہ علاء ہیں ان کی بڑی قدر دمنزلت تھی۔طلبابڑے شوق سے ان کے درس ہیں شامل ہوتے تھے۔
معلاج ہیں دارالعلوم دیو بند ہیں مدرس مقرر ہوئے ۔ان کے تلامذہ میں بڑے بڑے نامورعلماء شامل ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی سے ان سے نورالانوار،حسامی، قاضی مبارک اورشائل بڑیذی پڑھی۔

## مولانا الحاج حافظ محمد احمد صاحب :

عافظ محماحت حفرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب کفرزندر شید سے مافظ صاحب نہایت نفتظم اور صاحب اثر و وجاہت تھے۔آپ کا پینیتیں سالہ دوراہ تمام دارالعلوم دیوبندی تاریخ میں ترقیوں کا نہایت تابناک اور زرّین وَ ورسمجھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کا شغل میں ترقیوں کا نہایت تابناک اور زرّین وَ ورسمجھا جاتا ہے، اہتمام کے ساتھ ساتھ ورس و تدریس کا شغل مجھی قائم رہا۔ مشکلو قالمصائح، جلالین شریف مسلم، ابن باجہ مختفر المعانی، میرز ابدر سالہ وغیرہ نہایت شوق سے پڑھاتے تھے۔ تقریر نہایت صاف و مربوط اور ساتھی ہوئی ہوتی تھی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی شوق سے پڑھاتے تھے۔ تقریر نہایت صاف و مربوط اور ساتھی ہوئی ہوتی تھی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی شوق سے بڑھا جا ہی بحث اسم پڑھی۔

# مولا نا حبيب الرحمٰن صاحب :

مولانا حبیب الرحمٰنُ وارالعلوم دیوبند کے نائب مہتم تھے۔عربی اوب اور تاریخ سے خاص فوق تھا اور ان علوم بیں ان کی وسیع النظری مشہورتھی ۔ کئی کتابیں لکھیں۔ اُن کی تصانیف بیل ' اشاعت اسلام المعروف بدونیا بیس اسلام کیوں کر پھیلا'' کو خاص شہرت ملی ۔ آ پ دُ بلے پتلے وجود کے مالک تھے۔ بہت کم خوراک کھاتے تھے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ان سے مقامات جریری اور دیوانِ متنبی پڑھی۔

## مولاناسيد محمصد لق":

مولا ٹاسید محد صدیق شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے بڑے بھائی تھے۔اسسام میں مدینہ

منورہ میں فوت ہوئے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے ۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی "خود فر ماتے ہیں ۔ بھائی صاحب مرحوم نے گلتان کے تو شایدایک دوسبق پڑھائے ، مگر میزان منشعب خوب توجہ سے پڑھائی، جب دونو ل خوب یاد ہوگئیں ، تو پھر حکیم محرحسن صاحب کے پاس مجھے بھیج دیا گیا۔ (نقشِ حیات ص۵۵) جولوگ از لی نیک بخت اور سعادت مند ہوتے ہیں۔جن سے اللہ پاک کوعلم دین کی خدمت کا کام لینا ہوتا ہے۔ان کو بچین سے اللہ پاک اعمال واخلاق اور مربی واسا تذہ بھی ایسے عنایت فرماتے ہیں ۔جورشد و ہدایت کے لئے سنگِ میل بن جاتے ہیں ۔شخ الاسلام حضرت مدنی " کی علمی ،سیای اور مذہبی عظمت کے پسِ منظر میں ان کی طالب علمانہ کا وشوں اور اساتذہ اور کتابوں کے ادب واحتر ام کو بھی برا دخل ہے۔

احقرنے بچین میں عکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؓ کے ملفوظات دیکھے۔ ایک بات خصوصیت سے لوب ول پرنقش ہوگئ اور حرزِ جان بن گئی۔حضرت تفانویؒ فرماتے ہیں۔طالب علم تین با توں کا التزام کرلیں۔ میں ٹھیکہ لیتا ہوں ،ان کوعلمی استعداد حاصل ہوجائے گی۔وہ بالفعل مدرس ، مقرر بحقق ،مفتی اورمصنف بننے کی صلاحیت حاصل کرلیں گے۔

ا ..... آج جوسبق پڑھنا ہو،اس کا پہلے سے مطالعہ کرلیا جائے۔مطالعہ میں معلومات اور مجہولات میں تميز كرلي جائے۔

۲ ..... سبق کا تکرار ضرور کریں۔

س ..... سبق میں حاضری ضرور دیں اور سبق کو سمجھ کر پڑھیں۔

ي الاسلام حضرت مدني "ايخ ايام طالب علمي كي داستان سُنات بوئ فرمات بين: " میں نے اس کا ہمیشہ التزام کیا کہ اسباق میں حاضری ضرور دیتا رہا اور حتی الوسع مقام درس میں سبق سمجھنے کی پوری جدوجہد کرتا تھا۔ میں نے ایام امتحان میں بیطریقہ اختياركيا كدرات كوكتاب ابتداس اخيرتك مطالعه كرتا تقااور تمام رات مين صرف ايك گفت یااس سے بھی کم سوتا تھا۔ نیند کے دور کرنے کے لئے ممکین جائے کا انتظام کرتا تھا، جب بھی نیندغالب آتی، چائے پیتا،جس سے گھنٹہ دو گھنٹہ نیند جاتی رہتی۔اس طریقہ پر عمل كرنے كى وجد سے جھ كو تريى امتحان كى مشكلات يرغلبه حاصل ہو كيا"۔

(نقش حیات ص ۵۷)

ہمیں اینے اکابر کی تاریخ پر نظر رکھنی جاہئے۔ یہ عظیم تاریخ ہے۔ان کے حالات وواقعات

بے حدنافع اور ذوق علم وشوق مطالعہ کی انگیفت میں مہمیز کا کام دیتے ہیں۔ میں نے اپ شخ ، اپ محسن اور مربی شخ الحد یہ حضرت مولا ناعبدالحق سے کو دیکھا، بڑھا یا ہے صعف وعلالت ہے، دوآ دمی بمشکل المھاتے بھی بھر جس سال ہم نے دورہ حدیث پڑھا۔حضرت ہا قاعدہ مطالعہ کا اہتمام کرتے سے ، حالانکہ حضرت سے مالانکہ حضرت سے مالانکہ حضرت سے مالانکہ حضرت کو تمام مباحث یا دستے حضرت مجھے اپنے بالا خانہ میں بلوا کر ترفری کا متن پڑھواتے ، جگہ جاشیہ ساعت فرماتے۔ کتاب المغازی میں حضرت مولا نامجہ ادر ایس کا ندھلوئ کی سرت المصطفیٰ کے متعلقہ مباحث ضرور مطالعہ فرماتے ۔ مجھے ارشاد فرماتے! پڑھے ۔ میں نشان زدہ مقامات پڑھتا جاتا۔ حضرت شختے جاتے ۔ ہمارے اکا ہر کو چوعظمتیں ملیں ، اس کی وجہ رہے کہ انہوں نے وسعتِ مطالعہ اورتکثیرِ مطالعہ میں اپنے لئے عملی راہیں متعین کرلیں ۔ آج ہمارے پاس وقت ہے۔ وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے مقصد کوسا منے رکھیں اور مطالعہ کو دن رات کا مشغلہ بنالیں ۔ تب ان شاء اللہ کا میابی قدم چوے گے۔







# احترام اساتذه شخ الهند سے خصوصی تعلق عشق ومحبت اور خدمت ومصاحبت

# احرّامِ اساتذه كى بركتين:

حضرت مولا تا محمطی جالندهری صاحب شنایا کرتے تھے کہ ایک طالب علم برا ذبین تھا۔ اُسے اپنی ذکاوت و ذہانت پر غرور کی حد تک نازتھا۔ دوسرا طالب علم پڑھنے میں کمزورتھا، کین اپنے اسا تذہ کا خدمت گذاراور عاشقِ زارتھا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا، اپنے استاد کے لئے لوٹا بھرتا، استنجا کے لئے مٹی خدمت گذاراور عاشقِ زارتھا۔ جب بھی نماز کا وقت آتا، اپنے استاد کے لئے لوٹا بھرتا، استنجا کے لئے مٹی کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے لے آتا۔ ایک دفعہ اُس ذکی طالب علم نے اس کمزور طالب علم سے ازراوطعن کہا، چل چل چل چل چل تھا گا؟ اُستاد نے میہ بات سُن لی، اُستاد بھی سے 'تاز نہیں، ولی اللہ تھے۔ اُس کہ بھرش آیا۔ اس ذبین طالب علم کو بلایا، فرمانے گئے، تیراکیا خیال ہے یہ جو میرے استنجے کے لئے ڈھیلے بنا کر جوش آیا۔ اس ذبین طالب علم کو بلایا، فرمانے گئے، تیراکیا خیال ہے یہ جو میرے استاد نے صرف اتن سی بات کہ جو دنیا نے دیکھا کہ اپنی ذبانت پر اتر انے والا نہ مدرس بن سکا، نہ مقرر اور نہ مصنف اور استاد کی خدمت کرنے والا اتنام شہور مدرس بنا کہ ہروقت اس کے پاس حصولی علم کے لئے آنے والے تلانہ ہا کہ مروقت اس کے پاس حصولی علم کے لئے آنے والے تلانہ ہا کہ عمر مت کرنے والا اتنام شہور مدرس بنا کہ ہروقت اس کے پاس حصولی علم کے لئے آنے والے تلانہ ہا کہ عمر مت کرنے والا اتنام شہور مدرس بنا کہ ہروقت اس کے پاس حصولی علم کے لئے آنے والے تلانہ ہا تم

سواخ حصرت مدنی رحمه الله

غفيرجمع رہتا۔ بيسب استاد كاحر ام كى بركت تقى۔

# اينے استاد سے عشق و محبت:

شیخ الاسلام حفرت مدنی " بھی اپنے اسا تذہ کا حد درجہ احترام کرتے ۔خصوصاً حفرت شیخ الہند ّ تے السلام حفرت شیخ الہند ّ کا در درجہ احترام کرتے ۔خصوصاً حفرت شیخ الہند ّ سے توان کو بے حد محبت 'گرویدگی اور تعلقِ خاطر تھا ۔ انہیں حضرت شیخ الہند آ کا بڑے شاندارالفاظ سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ شیخ ، بلکہ ہرمجلس اور ہرمحفل میں کسی نہ کسی طرح حضرت شیخ الہند ؓ کے تذکرہ کی راہ نکال لیا کرتے تھے۔ شیخ ، بلکہ ہرمجلس اور ہرمحفل میں کسی نہ کسی طرح حضرت شیخ الہند ؓ کے تذکرہ کی راہ نکال لیا کرتے تھے۔ شیخ الہند ؓ سے عشق و محبت اور جذبہ 'خدمت کی ہرکت تھی ، بلکہ یہی سعادت مندی تھی کہ اللہ تعالی نے شیخ الہند ؓ سے عشق و محبت اور جذبہ 'خدمت کی ہرکت تھی ، بلکہ یہی سعادت مندی تھی کہ اللہ تعالی نے شیخ اللہ تعالی میں برکت ڈال دی تھی ۔ پوری و نیا میں ان کے علم وضل کا ڈ نکا بجتارہا۔

# شيخ الحديث مولانا عبرالحق":

اساتذہ سے عشق و محبت اور وارفگی کی بہی جھلک احقرنے اپنے شخ ومر بی شخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحق صاحب نور الله مرقد ہیں دیکھی ۔ حضرت مدنی "کانام آتا، تو احترام سے جھک جاتے سے ۔ گویا شخ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے ہیں ۔ طبیعت میں کیف ومستی اور وجد و محبت کی شوخیاں آجا تیں اور زبان مبارک سے ارشا و فرماتے :

شیخنا و شیخ المسلمین ، امامنا و امام المسلمین ، مولانا و سیدنا شیخ العوب و العجم استاذنا و وسیلتنا حضرت مولانا سید حسین احمد نور الله مرقده ـ

شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے حضری شیخ الہند کی خدمت ومصاحبت کوکل وقتی طور پر اپنالیا تھا۔ شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسن جب مالٹا کی جیل میں قید ہوئے ، تو شیخ الاسلام حضرت مدنی " بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ شیخ الہند مالٹا میں کیوں اسیر ہوئے ؟ اسارتِ مالٹا اور اس کی وجو ہات کیا تھیں ؟ یہ ایمان بھری طویل داستان ہے۔ گریہاں یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہم نے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے استاد شیخ الہند ہے محبت وعقیدت اور جذبہ خدمت کے دا قعات قارئین کے سامنے لانے ہیں تا کہ احترام وخدمت اسا تذہ کا جذبہ بروان جڑھے۔

#### رفاقت زندال :

حضرت شيخ البند يجيل مين شيخ الاسلام حضرت مدنى "سميت اب جانثارون (حضرت شيخ

البند كي ساته جارجا شارخادم تھ) كوخطاب كرتے ہوئے فرمایا:

ہدے ہو ہے ہیں ہوں ۔ ''انگریزی گورنمنٹ نے مجھ کوتو مجرم سمجھا ہے، ہم تو بے تصور ہو۔ اپنی رہائی کی کوشش کرو، گرتمام نے یہی جواب دیا، حضرت! جان چلی جائے گی، مگر آپ کی خدمت سے حداثہیں ہوں گے'' ..............

> نکل جائے وم تیرے قدموں کے نیچ یمی دل کی حسرت یمی آرزو ہے

> > ایام اسیری میں صدمات:

شیخ الاسلام حضرت مدنی" جب مالٹامیں اسیر تھے، تو آپ کے خاندان کے سات افراد فوت ہوگئے۔ فریدالوحیدی اپنی کتاب" شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی" ایک تاریخی وسوانجی مطالعه''میں رقم

طراز بین .....

قفس میں مجھ سے رودادِ چمن کہتے نہ ڈر ہرگز گری ہے جس پہ کل بجل وہ میرا آشیاں کیوں ہو

"" تیخ الاسلام حضرت مدنی " جب مدینه طیبه سے روانه ہوئے تھے، تو بھر اپورا خاندان اور بسا
بسایا گھر چھوڑ کر نکلے تھے۔سفر صرف دو چار دنوں کا اورا نظام مختفری جدائی کا تھا، گرمقدر کی بات کہ سفر
طویل ہوتا گیا۔ گرفتاری ہوئی۔مصر کی جانب روا تھی ہوئی ،سزا ہوئی۔ پھانسی کی خبریں گرم ہوئیں۔ مالٹا
کی قید واسارت پیش آئی۔استاد کی قربت اور ان کی پدرانہ شفقت نے ہرمشکل آسان اور ہرمصیبت
قابل برداشت بنادی تھی۔قیدو بندگی ختیاں ،صبر وشکر کے ساتھ جھیل رہے تھے۔

ایک دن کئی ہفتوں کی زکی ہوئی ڈاک ملی اوراس کے ہرخط میں کسی نہ کسی فر دِخاندان کی وفات کی خر درج تھی۔ اس طرح ایک ہی وفت میں باپ، جواں سال بچی ، ہونہار بیٹے ، جانثار بیوی ، بیمار والدہ اور دو بھاوجوں سمیت سات افراد خاندان کی موت کی جانگاہ خبر ملی ۔ موت تو برحق ہے، مگر جن حالات میں اور جس مجبور ماحول میں بیا طلامیں ملیس تھیں، انہیں برداشت کرنے کے لئے بہاڑ جیسا کلیجہ چاہیئے تھا'' .........

مارے پاس ہے کیا جو فدا کریں تھے پر مگر اک زندگی مستعار رکھتے ہیں

رضاوشليم كأعظيم سانحه:

'' بیرتو یا نہیں کہ کس ہے ، مگرا تنا ضرور یا د ہے کہ گھر میں بزرگوں ہے راقم الحروف نے اس وقت کی چیثم دید کیفیت سُنی ہے۔ غالب خیال یہ ہے کہ مولا ٹاوحیداحمہ نے مالٹا سے والیسی پراہل خاندان کے سامنے اس واقعے کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت مدنی مسب معمول حفظ قرآن میں مشغول تھے کہ مولا ناوحیدا حدنے ڈاک لا کر دی۔خدا ہی کوعلم ہے کہ دل میں کیا خطرہ گذرا ہوگا۔قرآن بند کیا اورخطوط پڑھنے شروع کیے۔ ہرخط کے ختم پراییا معلوم ہوتا تھا کہ چبرے کا رنگ متغیّر ہوگیا۔ایک ایک کر کے سارے خطوط ختم کیے۔زیر لب اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھااور پھرٹھیک اس طرح جیسے دس منٹ پہلے مشغول تھے، دوبارہ حفظ میں مصروف ہو گئے ۔قرآن یاک کی آیت اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون كى اس عاجيمي تعبير صحاب كرامٌ میں تو ضرور ہی ملتی ہوگی۔ آج کے زمانے میں تو نہ کا نوں سے شنی ، نہ آئکھوں سے دیکھی ، بھتیجا وحید احمد گھر والوں کی خیریت و حالات اور خوش خبریوں کے شوق و انتظار میں کھڑے کا کھڑارہ گیا، مگرخط دیتے تو کیا کہہ کردیتے اور بتلاتے تو کس کلیجے سے بتلاتے کہ جن پیاری اور شفیق ہستیوں کی خیروخبر کے تم منتظر ہو،وہ ہمیشہ کے لئے رُخصت ہو ئیں اورجس گھر کے حالات تم سننا جا ہے ہو، وہ گھر سدا کے لئے اُجڑ گیا''۔

(مولا ناحسين احمد في " أيك تاريخي وسواخي مطالعه ص ١٩٨ تا٢٠٠)

## جيل ميں قرآن يا دبھي كيا اور شيخ الہند كوسُنا بھي ديا:

شیخ الاسلام حضرت مدنی" اپنے محبوب استاد حضرت شیخ الہندگی خدمت میں ہمیشہ حاضر باش رہے۔ خصوصاً مالٹا کی جیل میں جی بھر کر دن رات خدمت کر کے اپنے استاد کے مواہب و کمالات کشید کر لیے۔ حضرت مدنی" مالٹا کی جیل کی رفاقتوں کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

'' مجھ کوزمانہ طالب علمی ہی ہے شوق تھا کہ قرآن مجید حفظ کرلوں ، مگر بدشمتی ہے بھی ایسا فارغ وفت نہیں ملاتھا کہ اس مراد کے حصول کی کوئی صورت ہوتی ۔ مدینہ منورہ میں ایسا فارغ وفت نہیں ملاتھا کہ اس مراد کے حصول کی کوئی صورت ہوتی ۔ مدینہ منورہ میں ہری مشکلوں ہے سورہ بقرہ اور آل عمران کی دفعہ یا دکیس ، مگر سنجال نہ سکا اور بھول گیا۔

جب طائف پہنچا، پھراس کود ہرایا اور سورہ نسآ ء، المائدہ اور الانعام یادکر لیس، گرجب مکہ
آناہوا، پھر بھول گیا۔ کثر تا ختعال نے مہلت نہ دی کہ آگے بڑھتا یا ان ہی کی حفاظت
کرتا۔ مالٹا پہنچ کر پھر از سرنو شروع کیا۔ چند دن تو وہاں کے انتظامات وغیرہ میں خرچ
ہوگئے۔ اس کے بعد تقریباً نصف جمادی الاقول ہے آخر شعبان تک پندرہ پارے یاد
ہوگئے۔ چونکہ فارغ وقت فقط ظہر کے بعد ڈھائی گھنٹے یا اس ہے بھی کم ملتا تھا۔ اس لئے
نواہ یا دنہ ہوسکا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا۔ حضرت الاستاذ شخ الهند نے فرمایا
کہ نوافل میں سُنا تا چاہیئے۔ چنا نچے ہر شب میں تر اور کے کے بعد نوافل میں سُنا کرتے تھے۔
(تر اور کا الم ترکیف سے ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ہمارے پڑوی عرب زیادہ دیر تک کھڑے
نہیں ہو سکتے تھے) رمضان شریف کے بعد پھر آگے یاد کرنا شروع کر دیا، مگر اس مدت
شہیں موسکتے تھے) رمضان شریف کے بعد پھر آگے یاد کرنا شروع کر دیا، مگر اس مدت
شویش بہت زیادہ کی۔ تا ہم فضل دکر م خداوندی سے تقریباً دس ماہ میں ماہ مفر تک پورا
قرآن ختم ہوگیا، پھر روز انہ دور کر کے محفوظ رکھا اور دوسرے رمضان شریف میں ماہ مفر تک پورا
شرائن نے سُن لیا''۔

بعض واعظین اورخطیب حضرات زیپ داستان کے لئے آپ ؒ کے حفظ القرآن کے قصہ کو صرف ماہ میں یا ذہیں ہوا، دس ماہ میں مرف ماہ میں ہوا، دس ماہ میں ہوا اور کی میں جو سراسر غلط اور کذب ہے۔ بیا یک ماہ میں یا ذہیں ہوا، دس ماہ میں ہوا اور یہی حقیقت ہے۔

## شيخ الهند كي خدمت فريضه منصى سمجها:

"مالٹا میں دن رات بر فیلی ہوائیں چلتی تھیں۔رات کو باوجود یکہ ہم اپنے اپنے کیڑوں کو پہنے ہوئے دودو کمبل اور ایک جا دراوڑھے ہوئے گد وں پر ایک کمبل بچھائے ہوئے سوتے تھے، گردوڈھائی بجرات کوشدت سردی کی وجہ سے نہ نیند آتی اور نہ اُٹھنے کی ہمت ہوتی ہے۔ وقت مجبور ہو کرنماز کے لئے اُٹھنا پڑتا تھا تو خیمے سے سر تکا لنا ایک عذاب الیم کا سامنا ہوتا تھا۔ سر دہوا کے اس زور کے تھی پڑے لگتے تھے کہ معلوم ہوتا کہ جسم کٹ کر کھڑے کھو ایک اس دور کے تھی پڑے لگتے تھے کہ معلوم ہوتا کہ جسم کٹ کر کھڑے کھو ایک اس منا ہوتا تھا۔

عرب کیمپ میں پختہ کمروں اور مکان میں قیام ہوا اور خیموں سے نجات ملی۔ تاہم

مالٹا کی شدید سردی میں حضرت شخ الہند کے لئے چوہیں کھنے گرم پانی کا انتظام رکھنا ضروری تھا۔ون میں تین سرتبہ ناشتے میں اور شخ وشام کھانے، کے بعد چائے بنتی تھی۔اس کے علاوہ بعض اوقات ملاقاتیوں اور دوسر ہے کیمیوں سے حضرت شخ الہندگی زیارت کے لئے آئے ہوئے قید یوں کے لئے چائے وغیرہ کا انتظام بھی کرنا پڑتا تھا۔روزان علی اصبح ناشتہ تیار کرنا اور دونوں وقت کھانا پکانا کافی مشقت طلب مضنخولیتیں تھیں۔ تمام ضروری فاشتہ تیار کرنا اور دونوں وقت کھانا پکانا کافی مشقت طلب مضنخولیتیں تھیں۔ تمام ضروری فدمتوں کو انجام دینا میر افرضِ منصبی تھا۔ ہرکام کی باگ ڈور بیس نے اپنے ہاتھ میں لے فدمتوں کو انجام دینا میر افرضِ منصبی تھا۔ ہرکام کی باگ ڈور بیس نے اپنے ہاتھ میں لے کی تھا۔ کی خواہش کی ۔ بعضوں نے تو بت مقرر کرنے کی خواستگاری کی ،مگر میں نے ہاتھ میں ایس لے کی خواہش کی ۔ بعضوں نے تو بت مقرر کرنے کی خواستگاری کی ،مگر میں نے کا لفت کی اور یہی کہا کہ میر سے فرضِ منصبی میں آپ لوگوں کو دخل نہیں دینا چاہے ''۔

## چھٹے اسپرتو بدلا ہواز مانہ تھا:

سیدی و مرشدی حضرت مولانا قاضی محمد زابد الحسینی " شیخ الاسلام حضرت مدنی " سے بردی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ انہوں نے حضرت مدنی " کی جامع سوائج "" جرائے محمد" کے نام سے کھی۔ اپنی کتاب میں حضرت قاضی صاحب موصوف لکھتے ہیں :

"اليخ شيخ حضرت شيخ البند كي بهراه جب حضرت مدنى مالانات بهندوستان تشريف المائة واقعات كانقشه مرامر بدل چكاتها وخضرت مدنى جب گرفتار بهوئة وطن آباد تها حفائدان بهيلا بهولا بهوااور آباد تها و باپ بهها كى بهاوجيس ابل وعيال اورگھريا راطمينان وعافيت سے آباد تھے ۔ زندگى كالجمن مرسز وشاواب تها۔ ابساڑ ھے تنين برس كے بعدر بابهوئة وطن لُك چكاتها و گھراور خاندان أجر گياتها ۔ مال باپ ابل وعيال ختم بهو شيخ تھے ۔ چاليس بياليس سال كى عمرتنى ۔ گھرتھا، نه درتھا، نه خاندان باقى رہا تھا، نه ابل وعيال زندہ نے تھے ۔

چھٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا بہار تھی ، نہ چمن تھا ، نہ آشیابنہ تھا حذبات نبين شرعى احكامات مقدم بين:

حضرت مدنی کے اپنا بجین بطور خاص خادم کے حضرت کی الہندگی حویلی میں گذارا تھا۔
جس بیں آپ سے پردہ وغیرہ نہ ہوتا تھا۔ مالٹا سے واپسی پر دیو بندگی حاہفری کے وقت حضرت کی الہندگر مدنے حضرت کی الہندگر مدنے حضرت کی الہندگر مدنے حضرت کی الہندگر مدنے حضرت کی الہندگر الہندگر الہندگر الہندگر الہندگر الہندگر اللہ میرا دل نہیں جاہتا کہتم حسین احمد سے پردہ کرو، اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا ، تو ابنی خدمت نہ کرتا ، جنتی انہوں نے کی ہے ، گر بہر حال شرعی طور پر سامنے آئے کی اجازت نہیں ہے۔
اتی خدمت نہ کرتا ، جنتی انہوں نے کی ہے ، گر بہر حال شرعی طور پر سامنے آئے کی اجازت نہیں ہے۔
حکم جینے کی تعمیل کوئر جسے دی ۔

حضرت شیخ الهند ی شیخ الاسلام حضرت مدنی " کوکلکته جائے کا تھم فرمایا اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ بین اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ بین خدمت میری خدمت سے زیادہ اہم اور بامقصد ہے۔ آپ نے بادلِ نخواستہ تھم کور جج دی اور کلکتہ روانہ ہوگئے۔ شیخ الهند کے حقیقی بھینچ مولانا راشد حضرت مدنی " کوکلکتہ روانہ کرنے کا چیثم دید حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

''حضرت شیخ الہندگی آنھوں میں آنسو بھر آئے ، آپ نے حضرت مدنی " کا ہاتھ پکڑ کراپنے تمام جسم پر پھیرااور دعا کیں دے کرخدا حافظ کہا۔ حضرت مدنی " جانے کے لئے مڑے ، پانچ دس قدم چلے تو استاد نے شاگر دکو آواز دی سینے سے انگایا، سر پر ہاتھ دکھااور فرمایا جاؤ ، تم کواللہ کے حوالے کیا۔ اس وقت ماحول پر عجیب کیفیت طاری تھی اور حاضرین خاص قسم کی برکات و فیوض کا وجود محسوس کر رہے تھے۔ اہلِ تصوف اپنی اصطلاح میں ایسے مواقع کونسبتِ خصوصی کی منتقلی کا لیے بیان کرتے ہیں'۔

یارجس حال میں رکھے وہی حال اچھاہے:

حضرت مدنی ملائی جو کیفیت تھی۔وہ بیان نہیں ہوسکتی کہ جس آتا کی خدمت میں سب پچھ نثار کردیا۔اب ان کو بسترِ علالت پرنہیں بستر رحلت پرچھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا الیکن عاشق تھم کا غلام ہوتا ہے۔وہ بزبانِ حال وقال کہتا ہے .......

ہجر اچھا ہے نہ عاشق کو وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے پکھالیا ہی منظر یہاں بھی تھا۔ جب حضرت مدنی " کلکتہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے ، پکھودن بعد حضرت شخ الہندٌ وصال فرما گئے ۔حضرت مدنی " کو وفات کی اطلاع دی گئی۔حضرت مدنی " خ فرماتے ہیں :

'' میں صبح کوتقریباً ہے دیو بند پہنچا، حضرت شیخ الہند ؒ کے درِ دولت پر پہنچا، تو دیکھا کہ لوگ دفن سے فارغ ہوکر والیس آ رہے ہیں۔ اپنی بدشمتی اور بے چارگی پر انتہائی افسوس ہوا کہ باوجود سالہا سال حاضر باشی کے شرف کے آخری وقت میں نہ وفات کے وقت حاضر رہااور نہ دفن میں شرکت کر سکا، کلیجہ پکڑ کررہ گیا''۔ (نقش حیات ۲۵۲۵۲)

# حاضري کي رُت بدلي موني تقي :

قار نمین! اس کیفیت وحالت کا انداز پنہیں لگایا جاسکتا، جوایک ایسے جانثار، محبّ اورعاشق زار کواس وفت پنیش آئی ہوگی ۔جس نے اپنی اولا د، اپنا خاندان ، اپنا آرام ، اپنی جوانی جس ذات کے لئے وقف کررکھی تھی ، نہتواس کے آخری عنسل میں شریک ہوسکا، نہ تجمیز وتکفن اور نہنما ذِ جناز ہ میں ۔

اب حاضری کی رُت بدلی ہوئی تھی ۔قسمت پلٹی ہوئی تھی ۔ دکان معرفت و مکتب علم وعرفاں بند ہو چکا تھا۔مطبِ روحانی اُ جاڑتھا۔شفا کے بجائے حسرتِ شفا' دوا کی جگہ یا داور مکین کے عوض صرف مکان ..... عصص بتا تا ہاغباں رور دیبال غنچے یہاں گل تھا

# بھنگی کے بجائے خودنالی صاف کردی:

شخ الاسلام حفرت مدنی" کی نیاز مندی اور سعاوت مندی کی شان پیتی که ایک مرتبه حفزت

شخ الہند کے یہاں ہے کسی نے فرمائش کی کہ بھنگی سے نالی صاف کرادو۔ بھنگی نہیں ملا ، گرنالی صاف ہوکر وصل بھی گئی۔ حضرت مدنی نے اپنے ہاتھوں سے نالی گندگی اور کچھڑکو صاف کیا۔ بیدواقعہ طالبانِ علوم نبوت کے لئے باعثِ موعظت ہے۔ علم تب حاصل ہوتا ہے ، جب اساتذہ کے حقوق و آداب کی رعابت کی جائے۔ علم وحفظ کے لئے تعلق مع اللہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ وشیوخ کی خوشنو دی حاصل کرنا از حدضروری ہے کہ ان کی دعا کیں موجب ترقی علم ہوتی ہیں۔

بدن کی حرارت سے پانی گرم کرنا:

حضرت مدنی "فی زمانهٔ اسمارت میں حضرت استادی وہ خدمت کی کہ جس کی نظیرو مثال ممکن نہیں۔ حضرت شیخ البند "معمراور مریض تھے۔ شنڈ اپانی استعال کرنے سے تکلیف ہوتی تھی اور مالٹا میں بلا کی سردی پڑتی ہے ، مگر گرم پانی کہاں سے آئے۔ حضرت استاد کو گرم پانی مہیا کرنے کے لئے مولانا مدنی "عشاء اور ضرور یات سے فارغ ہونے کے بعد برتن میں پانی ڈال کر پیٹ سے لگا کر ساری رات میٹے دیتے اور تہجد کے وقت بکمال ادب واحر ام استادِ محرم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ بہت عرصہ کے بعد مشتمین جیل نے گرم پانی کا اہتمام کیا تو مولا نامدنی "کو استاد کی اس خدمت سے محروم ہونا پڑا۔ کے بعد مشتمین جیل نے گرم پانی کا اہتمام کیا تو مولا نامدنی "کو استاد کی اس خدمت سے محروم ہونا پڑا۔

شخ الهند في خدمت كى بركتين:

مولوی ہدایت اللہ میاں چنوں ضلع ملتان راوی ہیں کہ میں نے حضرت مدنی "سے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت! آپ ساڑھے چارسال حضرت شخ" کی خدمت میں رہے کہ آپ کی اس صحبت میں کوئی دوسرا حائل ہونے والانہیں تھا؟ آپ نے اس دوران میں بہت پچھ حاصل کیا ہوگا تو آ بدیدہ ہوکر فرمانے گئے :

"مولوی صاحب! میں جکما تھا، کھے صاصل نہیں کرسکا، میں نے پھر بار بارع ض کیا تو فرمایا کہ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میں نے نیند پر قابو پالیا۔ اب جب خیال آئے ، سوجا تا ہوں اور جس وقت اُٹھنا چاہوں، بیدار ہوجا تا ہوں۔ پانچ دس منٹ کے لئے بھی سوسکتا ہوں ادارہ کروں تو نیند آجاتی ہے اور اس تسم کی بہت کی حکا بیتیں حضرت مدنی " کے متعلق ہوں ، ارادہ کروں تو نیند آجاتی ہے اور اس تسم کی بہت کی حکا بیتیں حضرت مدنی " کے متعلق مشہور ہیں کہ کی جگہ گئے ، وہاں پانچ دس منٹ فرصت ملی ، سو گئے ، اور خود بخو دائھ کھڑ ہے ، مشہور ہیں کہ کی جگہ گئے ، وہاں پانچ دس منٹ فرصت ملی ، سو گئے ، اور خود بخو دائھ کھڑ ہے مصل

ہوا، بلکہ معرفت کے وہ دریا ہضم کئے ہوئے تھے، جس کا ایک جرعہ بھی بے خود کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ (بیس بوے مسلمان)

#### حضرت نانوتوي كاارشاد:

طالبانِ علوم نبوت کے لئے فرضِ عین ہے کہ وہ اسا تذہ کا ادب کریں۔ تمام وسا نطاعلم قرآن، حدیث، فقداور حتیٰ کہ سیاہی کا بھی ادب ہو۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نا نوتو کی فرمایا کرتے، سنت اللہ ہے کہ بے ادبی سے آدمی علم سے محروم ہوجاتا ہے۔

> چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ٹریا پر مقیم پہلے ویبا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

> > ☆ ☆ ☆

# (باب: ۳)

# « في الهند كاجانشين "

"اسا تذہ سے تھیلی علم، کسپ فیض بھجت، عقیدت وخدمت اور جذبہ کراں سپاری و جانثاری کے دوح پرور، ایمان افر وز اور جرت انگیز واقعات کی الاسلام حضرت مدنی " کی سوائح کا دلچسپ ترین حصہ ہیں، مگر شخ الہند مولا نامحود حسن سے وارفنگی، گرویدگی، عشق و محبت اور جذبہ خدمت واطاعت، فنائیت اور تکمیلِ مشن کی بات تو اپنی مثال آپ ہے، استاد ہرا یک قابلِ احتر ام مگر مقتد او پیشوا اور معتمد و محبوب ایک ہی ہوتا ہے۔ الاب و احد والا عمام شتی لیعنی والد ایک اور چے بیشار، مگر جوز تبدومقام والد کا ہوتا ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ فطری تعلق ہوتا ہے، چے ہزار رہ تبدومقام پائیں، مگر والد کی عظمت ومقام اور سروری کا مقام نہیں پاسکتے۔

کی کھائی نوعیت کا تعلق شخ الاسلام حفرت مدنی " کوشخ الہند مولا نامحمود حسن کے ساتھ تھا۔ اس تعلق خاطر ہی کے پیش نظر وہ حضرت شخ الہند ؒ کے جانشین قرار پائے۔اپ خاف مخلص و مہربان اور ناویدہ دوست حضرت مولا نا سعید الرحمٰن علوی مرحوم نے اس حوالے سے ایک دلچسپ مضمون تحریر فرمایا تھا۔ ذیل میں وہی تحریر ماہنامہ ''اکور ہ خنگ کے حوالہ اور شکریہ کے ساتھ نذرِ قارئین ہے۔

احقرنے انہیں اپناشفیق ومہر مان اور نا دیدہ دوست اس کئے لکھا کہ مولا ناسعید الرحمٰن

علوی مرحوم نے اپنے حین حیات احقر کی طالبعلمانہ کاوشوں پر بھی'' حقانی کتابیں'' کے عنوان سے ایک مستقل کتاب تحریر فرمائی جواولاً مؤتمر المصنفین دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک اور پھرالقاسم اکیڈی سے چھتی رہی ہے، حالا نکہ میری نہ توان سے با قاعدہ شناسائی تھی اور نہ ملاقات اور نہ کوئی دوسرا رشتہ ،اس لئے میں نے انہیں اپنا شفیق 'مخلص و مہر بان اور نادیدہ دوست لکھا۔ ذیل کی تحریر خلوص و محبت 'عشق و اطاعت اور علم و استدلال کا ایک حسین مرقع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولا ناعبد الما جددریا بادی کے اس متن کی تکوین

تشرت ہے، جوقد رت نے ان کے قلم اعجاز رقم سے لکھوا دیا تھا کہ .....

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کردیا خاکساری اپنی کام آئی بہت

سناہے کہ بیشانِ مولا نامحمود حسن شیخ الہند دیو بندی گی تھی ،اگر بیتے ہے تو جانشینی کاحق اُن (حضرت مدنی") سے زائد کسی کونہیں پہنچتا ،فرصت میسر آئی تو اس متن کی شرح بھی اینے قلم سے کرتا اور پھرنوبت شرح پر حواشی کی آتی اورایک مخضر المعانی پر کئی مفصل اور مطوّل تیار ہوجاتے" .....

## ع سفینه چاس بحر برکران کیلئے سوزِ رومی اور پیچ و تاب رازی کاحسین امتزاج:

قطبِ زمان ،امام الحرّبة ، وارث علوم قاسمی ورشیدی ،اسیر مالٹاشنخ الهند حضرت مولا نامحود حسن دیوبندی قدس سرهٔ جیسی بیگانهٔ روزگار شخصیتیں سالوں نہیں قرنوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔اس قتم کے لوگ اپنی حیات مستعار کے لمحات کولہو ولعب میں ضائع نہیں کرتے بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحہ کومرضی و منشاء الہی کے مطابق گذار کرا پی عظیم تر ہونے کانقش جریدہ عالم پر شبت کر کے اس جہانِ رنگ و بو سے رخصت ہوجاتے ہیں۔

اُمْتِ مُحَدید علی صاحبها السلام و التحیة چونکه "خیراُمت" ہے اوراس شرف و کرامت کا سبب " اُخوجت للناس" کا قرآنی حقیقت ہے۔ اس کئے آقاعِ کی ومدنی کے سپے عاشین اور وارثانِ علوم نبوت از مہدتا لحد انسانیت کی اصلاح وفلاح کیلئے سرگرم عمل رہتے ہیں ، ان کا مطلح نظر خلقِ خدا کی بہتری ہوتا ہے۔ اس کئے وہ این خدا واعلم وعمل اورفکر وعقل سے بندگانِ خدا کوفائدہ مطلح نظر خلقِ خدا کی بہتری ہوتا ہے۔ اس کئے وہ این خدا وعلم وعمل اورفکر وعقل سے بندگانِ خدا کوفائدہ

پہنچانا اورا پنی تمام تر صلاحیتوں کو بہبودی خلقِ خدا کے لئے وقف کرنا ہی کارِ خیر بچھتے ہیں۔خدا کی مخلوق کا غم ہوتا ہے،اوروہ اس غم میں نا تو ال ہڈیوں تک کو پگھلادیتے ہیں۔حضرت شیخ الہنڈی حیات طیبہ پرایک نظر ڈالیس ،سوز وسازرومی اور چے وتابرازی کا ایک حسین امتزاج نظر آجائے گا۔

شمع محمودی کے پروانے:

قصبدد یوبندگی جامع مسجد میں درختِ انار کے بنچ قائم ہونے والے محتب کے پہلے طالب علم کی حیثیت سے لے کرائی مدرسہ کے صدر مدرس، شخ الحدیث اور آخر میں اسپر فرنگ ہونے تک جتنے مراصل آپ کے سامنے آئیں گے، ان کی پشت پرایک ہی جذبہ نظر آئے گا، یعنی بھی خدامخلوقِ خداکی صلاح وفلاح! حقیقت یہ ہے کہ آپ جس راہ سے گذر ہے اپنی ایمانی شعاعوں سے ایک و نیا کومنور کر گئے ۔ دیوبند کی مسند تدریس سے لے کر اسارتِ فرنگ تک مراصل پر ایک نظر دوڑا ہے گئے ہی پوا نگائِ شمع محمودی آپ کونظر آئیس گے، جواہے اُستاذ الشیخ ومر بی اور قائدور ہنما کے سانچ میں ڈھل کر اس طرح خوداستاذ وشیخ!

### شيخ الهندّ الهامي لقب:

ملّتِ اسلامیہ کی نفع رسانی اوران کے غموں میں گھلنے کے انہی جذباتِ صادقہ کو معبودِ حقیقی نے اپنی بارگاو صدیت میں یوں مقبول و منظور فر مایا کہ ملائکۃ اللّٰہ کی وساطت سے ہندو بیرونِ ہندگی دنیا کے دلول میں کچھاس سم کی خواہش پیدا فر ما دی کہ پوری دنیا بیک زبان آپ کو'' شخ الہند'' کے لقب گرامی سے یاد کرنے میں ہی وہنی اور قبلی سکون محسوس کرتی ہے اور اصل نام اس' الہامی لقب'' کے مقابلہ میں ثانونی حیثیت اختیار کرچکا ہے۔ ذالک فضل اللّٰہ یؤتیہ من یشاء۔

حضرت العلامه السيد محمد انورشاہ قدس سرّۂ كے قابل فخر شاگر داور سلسلهٔ نقشبند به مجد دیہ کے عظیم روحانی پیشوااستاذی مولا نامفتی محمد شفیع سرگودھوی قدس سرۂ اس لقب کوالہا می لقب فر ماتے تھے۔

رجالِ علم:

دوسری حیثیتوں سے قطع نظر صرف اپنی تذریسی زندگی کی وساطت سے حضرت شیخ الہند ؓ نے ایک دنیا کے لئے نفع رسانی کا جوسامان مہیا کیا ،اگرای پر گفتگو کی جائے توایک دفتر درکار ہے۔ صحابِ ستہ بالحضوص بخاری شریف اور ترفدی شریف کے درس کے دوران جس فراخ دلی سے آپ نے علمی جواہر

ریزے بھیرے وہ کیا کم احسان ہے کہ پھر آپ نے ابوابِ بخاری اور بعض مشکل ترین فقہی مسائل پر معرکۃ الآ راءرسائل لکھے جو بقامت کہتر بقیمت بہتری بین الاقوا می ضرب المثل کی واقعاتی تفسیر ہیں۔
دیگر بہت سے علمی و دینی ، قومی و ملی اور سیاسی احسانات کی طرح سب سے بڑھ کر آپ کا بیہ احسان تا قیام قیامت امت کی گرون پررہے گا کہ آپ کے صلفۂ ورس سے وہ ' رجالِ علم' 'سامنے آئے ، جن کے حیقہ علم کے سامنے ایک و نیاسر نگوں ہے۔

اندازہ فرمائیں کہ ساقی کی نگاہِ کرم کے صدقہ کیے کیے آفاب و ماہتاب آسانِ علم و تحقیق پر ہے ہیں۔

اخلاقِ نبوی کے مجسم نمونے:

شخ الاسلام حضرت مدنی "، حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی ، سند المحد ثین حضرت عثانی "،
کشمیری ، ابوصنیفه مهندمفتی کفایت الله ، امام انقلاب مولا نا عبیدالله سندهی ، شارح مسلم حضرت عثانی "،
قاکم قافلہ حریت مولا نامنصور انصاری ، شخ النفیر حضرت لا ہوری ، امام المبلغین مولا نامجر الیاس ، امام المبلغین مولا نامجر الیاس ، امام المبلغین مولا نامجر سہول بھا گلپوری المحقولیین مولا نامجر ابراہیم ومولا نارسول خان ، مولا ناعبد الصمد کرت پوری ، مولا نامجر سہول بھا گلپوری اور مادر زاد ولی سید اصغر حسین ۔ بیداور ای طرح کے دوسرے حضرات اپنی مثال آپ تھے ، ان کی اور مادر زاد ولی سید اصغر حسین ۔ بیداور ای طرح کے دوسرے حضرات اپنی مثال آپ تھے ، ان کی زندگیاں سرایا دین وعلم تھیں ، بیلوگ اخلاق نبوی علیات کے جشم نمونے اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سوائح مقدسہ کی چلتی پھرتی تصویریں تھیں ۔

حفرت شخ الهند كا تعليم وتربيت كے صدقے اليے لوگ آخر كيوں نه آفناب و ماہتاب بن كرچكتے ، جبكہ فقيہِ عصر قطبِ عالم مولانا گنگوى قدس سرؤ آپ كؤ "علم كا كھلا" قرار ديتے۔ كرچكتے ، جبكہ فقيہِ عصر قطبِ عالم مولانا گنگوى قدس سرؤ آپ كؤ "علم كا كھلا" قرار ديتے۔ (الجمعیة شخ الاسلام نبرص ٢٧)

صديقي نسبت :

لیکن ان سب حفرات میں ہے استاذ العرب والعجم ، مہاجرِ مدیند، وارث علوم قائمی شخ الاسلام السید حسین احمد مدنی قدس سرۂ کو حضرۃ شخ الہند ؓ ہے وہی نسبت ہے، جو (بلاتشبیہ ) خلیفہ ً بلافصل مزاج شناسِ نبوت ' جانشینِ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوامام الاوّلین والا خرین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بیرائے ہے آ پ کے ایک ہم عصر ورفیقِ درس حضرت میاں اصغر حسین قدس اللہ سرۂ کی ، جس کا اظہار انہوں نے ''حیات شخ الہند ؓ '' میں کیا ہے۔

# ميال اصغر سين كااعتراف عظمت:

حضرت میاں صاحب کوئی معمولی انسان نہ ہے، وہ ایک مادر زادولی، علوم واخلاقِ نبوت کے پیر اور سلاسلِ اربعہ کے سلوک و تصوف کی عملی تفییر ہے۔ ساتھ ہی وہ شخ مدنی کے رفیقِ درس وہم عصر بھی ہے۔ ''معاصرانہ چشک'' کی حقیقت ہے آگاہ دنیا ایک کی رائے دوسرے کے متعلق پڑھ کر جہال اہل حق کی بے خرضی اور اعتراف حق کی قائل ہوجائے گی ، وہاں دنیا یہ بھی تشلیم کرے گی کہ کی کی واقعی خوبیوں کا اعتراف بڑے لوگوں کا کام ہے۔ میاں صاحب نے اپنے ساتھی کی ''معراج'' کا بڑی سادگی اور خلوص کے ساتھ ایک اتن وقع رائے ہے کہ اس کے بعد مزید فامہ فرسائی کی ضرورے نہیں۔ فامہ فرسائی کی ضرورے نہیں۔

اگرمیاں صاحبؓ کے اس مخضرار شاد کا سرسری تجزیہ کیا جائے ، تواعتراف کرنا پڑے گا کہ شخ الہندّوشیخ الاسلامؓ میں واقعی وہی نسبت ہے ، جو پیغمبر و جانشینِ پیغمبر میں!

### سيرت ِصديق الله كاروشنيال:

جناب صدیق اکبر رضی الله عنه نے دعویٰ نبوت ورسالت کے ابتدائی مرطوں ہیں بغیر کی تربیت کی تحقیق قص کے آپ کو بی برح تسلیم کیا ۔ سیدناعلی کو م الله و جهه بچہ تصاور آپ کی تربیت میں تھے۔ جناب زید علیه الوضوان غلام تھے، اور آپ کے جودوکرم کا مورد! سید تناخد بچہ رضی الله عنها واقعہ تو بتجارت ہوکر آپ کے حبالہ عقد میں آئی تھیں اور اب اس واقعہ کو پندرہ (۱۵) الله عنها واقعہ تھے۔ بیوی کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، پھران کے سال بیت چکے تھے۔ بیوی کی حیثیت سے انہوں نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، پھران کے لئے سب سے بڑی شہادت جناب ورقہ بن نوفل کی تھی، جنہوں نے کتب سامانی اطمینان فراہم کیا، لیکن نی ورسول ہونے کی تقد این کر کے جناب حضرت خدیجہ کے لئے سامانی اطمینان فراہم کیا، لیکن جناب صدیق آکہ اللہ کی قدری آپ کے زیرا ڑنہ تھے، صاحب ٹروت اور متمول انسان تھے، معاشرہ بنا کو ندر کی نگا ہوں ہے دیکھا تھا۔ رفاقت وخلت کا ثبوت البتہ موجود ہے، ایسے میں بلاچون و چرا آپ کو نبی برحق تسلیم کر لینا دراصل ازل ہے مقرر شدہ لقب گرامی صدیق آکبر کا اپنے کو اہل ثابت کرنائیل تو اور کہا تھا؟

سفرِ معراج کے بعد آپ ہی کی ذات گرامی تھی جس نے تفصیلات دشمن کی زبان سے من کر آمنّا و صدقینا ..... کہااور یوں دشمن کے منہ پر زنائے کا تھیٹررسید کیا۔اس کے بعد دیکھیں، جان سپاری اور سرفروشی کے باب میں جو سعادتیں''صدیق'' کومیسر آئیں ، وہ کی دوسرے کا مقدر کہاں؟ حلقہ کفر
کے نرغہ سے اتقتلون رجلا ان یقول رہی الله ، (کیاتم لوگ ایک شخص کواس لئے قل کرتے ہو کہ وہ
کہتا ہے کہ اللہ میرارب ہے ) کہہ کرآپ کو کا فرول سے چھڑانا ، لیکن خود تختہ مثق بن جانا اور ذراسے ہوش
کے بعد آپ کو دیکھے بغیر دودھ پینے سے انکار کر دینا محض ایک واقعہ ہے ، نہ معلوم اس فتم کے کئے
واقعات سے سیر سے صدیق جگمگار ہی ہے۔

ہجرت کی رات اور پھر غارِ توریس قربانی کا جور یکارڈ آپٹے نے قائم کیا، چراغ زُنِ زیبالے کراس کی مثال تلاش کرو۔

# سب چھمجبوب کے قدموں میں نچھاور کردیا:

> ایں سعادت برورِ بازو نیست تانہ بخشد خدائے بخشدہ

سیرتِ صدیق کی ان سرسری جھکیوں کے بعد محمد کریم علیه الصلواۃ والتسلیم کے دوغلاموں اورسیدناصدیق علیه الوضوان کے دوغادموں کی سیرت پراچٹتی کی نظر ڈالو، شیخ الہند و شیخ الاسلام کے تعلقات میں ایک طرف برزگانہ شفقت اوراعتماد کالا متناہی سلسلہ ہے، تو دوسری طرف سرفروشی وا متنال امر کے نہ مٹنے والے نفوش ہیں، وہاں نبوت وصدافت کا معاملہ ہے، ایک خاتم النبیین ہے، تو دوسراافضل اصحابہ، یہاں استاذ وشاگر داور خادم ومخدوم کا تعلق ہے، محمد عربی علی اورمحمود حسن میں وہی افرق ہے، الصحابہ، یہاں استاذ وشاگر داور خادم ومخدوم کا تعلق ہے، محمد عربی علی اورمحمود حسن میں وہی افرق ہے،

جونبی اوراُمتی میں ہوتا ہے اورصد ایق وحسین احمد میں وہی فرق ہے، جوصحا بی وغیرصحا بی میں لا بدی ہے، لیکن سدنِ نبوّ بیا درعظمتِ صدّ ایق کے پاسبانوں نے باہمی نسبت وتعلق کی جوروایات چھوڑیں ،ان پر جی جان سے مرمٹنا ہی سعادت از لی کی دلیل ہے۔

## شخ الهند كي كمر كافرد:

ان ارشادات کے بعد حضرت میاں اصغر حسین گی رائے کو ایک بار پھر ملاحظ فرما کیں۔ توبیاتو میں ہے ، والی بات بن جائے گی۔ ذرا اندازہ فرما کیں حسین احمد کو بچیپن میں ہی مادیا میں ویوبند پہنچا دیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ البند اس وقت صدر مدرس اور شیخ الحدیث ہونے کے علاوہ مجموعی طور پر تعلیمی اُمور کی مگرانی کے بن تنہا فرمہ دار ہیں ایسے میں چھوٹی کتابیں اور وہ بھی صرف ایک طالب علم کو پر حانا سجھ آنے والی بات نہیں ، لیکن مادیا ملمی کے در و دیوار گواہ ہیں کہ حضرت شیخ البند آنے ہزار ممروفیتوں کے علی الرغم اس گوہر نایاب اور آ بھینہ صافی کو ابتداء ہی سے اپنی تربیت میں لے لیا۔ بسم اللہ خود کرائی ، صرف میر جیسی چھوٹی کتابیں خود پڑھا کیں۔ حضرت مدنی آئے کوسب سے زیادہ عرصہ آپ اللہ خود کرائی ، صرف میر جیسی چھوٹی کتابیں خود پڑھا کیں۔ حضرت مدنی آئے کوسب سے زیادہ عرصہ آپ کا سامنے ذا نوئے تلمذ تہہ کرنے کا موقعہ ملا۔ صرف ونحوا ور منطق وفلے ہے لیے کر حدیث وتفسیر تک ہوئی کی چھوٹی بڑی متعدد کتابیں حضرت شیخ البند سے پڑھیں ، استاد نے گھر کا فرد بنایا اور حسین احد آئے ہوئی کی صفائی کی۔ کمال سعادت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استاذ کے بیت الخلاء تک کی صفائی کی۔

# كَنْكُوبِيُّ اورامداداللهي نسبتين:

تعلیم سے فراغت کے بعد نسبتِ باطنی کیلئے خادم عرض کرتا ہے، تو مخدوم قصداً گنگوہ کا تھم دستے ہیں تو مخدوت قطب گنگوہ کا تھم دستے ہیں تو بلاچون و چرااس رشکِ جنت کی طرف چل دیتے ہیں ۔حضرت قطب گنگوہ نے جس اعزاز سے آپ کوخلافت دی، وہ بقول مولا نا عاشق الہی مرحوم (سیاسی مخالف بھی ہیں) کسی اور کونصیب نہیں ہوا۔ (تذکرة الرشید)

پھر بیسعادت بھی تو آپ ہی کے مقدر میں تھی کہ خانقاہ گنگوہ کے علاوہ ساتی گنگوہ کے حکم سے ہی امدادلانہی گھاٹ پرآپ پہنچتے ہیں اور وہاں بھی جامہائے عشق ومحبت سے سیرانی حاصل کرتے ہیں اور جب بید دونوں ساتی (حضرت حاجی صاحب اور حضرت گنگوہی ) ونیاسے رخصت ہوتے ہیں تو مالٹاکی تنہائیوں میں نسب بوا کابر کو پختہ ترکرنے کا موقعہ پھر شیخ الہند کے قدموں میں ملتا ہے۔

اس صورت حال کے پیش نظر جامع مکا تیب مولانا مجم الدین اصلای گایہ تجزیه کتنا درسہ

54

''حضرت نورالله مرقدهٔ کی ذات حکمتِ قائمی ، زبدِ گنگوبیّ ، فراستِ محمودیّ اور امدادِ اللّبی عرفان کاوه تعظیم تقی جو سے ۱۸۵۷ء سے سے <u>۱۹۵۶ء</u> تک کی پوری تاریخ کوزندہ کئے ہوئے تقی''۔ (شخ الاسلام نبرص ۳۳)

آپ کا قیام مدینہ میں بھی حضرت شیخ الہند کے اشارہ ابرو کے پیش نظر رہا،اس دوران ایک طرف آپ صاحب قیر انور، قاسم علوم ومعارف سلام الله و صلاته علیه کی زیارت سے بار بارمشرف ہوکرعلوم وآگہی کی وہ منزلیس طے کرتے ہیں کہ بایدوشاید (تفصیل نقشِ حیات میں ہے)

## حسين احمر تنهاسب كاجواب ديتے ہيں:

تو دومری طرف اس محبوب خداکی نگاہ کرم گستر کے زیر نگرانی رہ کرقر آن وسنت کے علوم ہ معارف چار دانگ عالم میں پھیلاتے ہیں ، جیسا کہ عرض کیا یہ قیام حضرت شیخ الہند کے اشار ہ ابروکا متیجہ تھا۔ دلیل ملاحظہ فرما کیں۔ دیو بند میں عصر کے بعد کی مجلس میں اساتذہ وطلبہ کی موجودگی میں حضرت الا مام السید محمد انورشائہ استاذ مکرم سے عرض کرتے ہیں کہ سید حسین احمد کو یہاں بلالیں ، وہ دیو بند کے اہل ہیں اور دیو بند کو ان کی ضرورت ہے ، وہاں کسی اور صاحب کو متعین فرما دیں۔ حضرت الاستاذ قدرے سکوت کے بعد فرماتے ہیں :

''محمدانور! تم جانتے ہو، حسین احمد وہاں بہت اہم اُمورانجام دے رہے ہیں، جاز کے مشہور مشہور شافعی مالکی اور حنبلی علاء شریکِ درس ہوتے ہیں۔ محض مسلکِ حنفی پر اعتراض کرنے کے لئے حسین احمد تنہاسب کا جواب دیتے ہیں، اور کسی کے بس کا نہیں جو اتنا کام انجام دے سکے، انہیں وہیں رہنے دو''۔

(الجمعية شخ الاسلام نمبرص ١٥٣) (روايت حضرت مولا نامحرجليل)

حضرت مدنی کی جانشینی کے اشارے:

حضرت شیخ الہند کے بیالفاظ بہت کچھ بتارہے ہیں اور پیجی انداز ہ فرما ئیں کہ حضرت الامام

سید پھر انورشاہ جن کے علم وفضل کی ایک دنیا معترف ہے، وہ کس طرح مقام مدنی "کا اعتراف کرتے ہیں اور حضرت استاذ کیا جواب دیتے ہیں ،سید کاشمیری کا سوال اور استاذ مکرم کا جواب سے ثابت کرنے کے اور حضرت استاذ کیا جواب نے ٹابت کرنے کے لئے کانی ہے کہ حضرت کا قیام مدینہ طیبہ کس کے اشارہ ابروکا صدقہ تھا؟ اور شیخ مدنی "قیام بطحاء کے دوران جب دیو بند آ کر حلقہ درس میں جیٹھتے ہیں تو استاذِ مکرم کی کیا حالت تھی اس کا حال بھی حضرت

# ميان صاحب كي زباني سين

"اس سال حضرت نے درسِ حدیث میں خلاف عادت علوم وحقا کُق بیان فر مائے جو آپ کے (سید مدنی کے کے مستقبل کی درخشانی کی تمہیداور جانشینی کے اشار سے میے ''۔ آپ کے (سید مدنی کے کے مستقبل کی درخشانی کی تمہیداور جانشینی کے اشار سے میے ''۔ (الجمعیة ص۳۳)

### کہاں کہاں حسین احد کی برابری کروگے:

ای دوران ایک دن حضرت مدنی "استاذ مکرم کے پاؤں دہارہ سے کہ میاں صاحب بھی حصولِ سعادت کی غرض سے شریک ہو گئے اور مسرت وانبساط کے عالم میں کہنے گئے ، آج ہم برابر ہوگئے ۔ اس پر حضرت شخ الہند نے جو پچھ فر مایا اس کو حضرت میاں صاحب سے ساعت فر ما کیں : موگئے ۔ اس پر حضرت شخ الہند نے جو پچھ فر مایا اس کو حضرت میاں صاحب سے ساعت فر ما کیں : "بھائی تم کہاں کہاں ان کی پیروی و برابری کرو گئے۔

## معنی خیزاشارهٔ خیروبرکت:

ان گفظول پرمیال صاحب کا تبعره ملاحظه فر ما کیس اور حضرت مدنی "کی خوش بختی وسعادت مندی پردشک کریں :

"اس وقت توبیدایک معمولی فقره سمجها گیا، لیکن مولانا مدنی "کا قیام مدینه منوره، پھر
اپنی بیش قیمت آزادی کو قربان کر کے خوشی سے نظر بندی میں حضرت کی معیت اختیار
کرنا، تمام سفر خصوصاً زندان قاہرہ اور اسیری مالٹا میں جاں شاری اور خدمت کرنا، کلمة
الحق کے اعلان پر زندان کراچی میں اسیر ہونا ..... بتلار ہا ہے کہ بیا یک پُرمغز کلام ہے اور
مولانا کی آئندہ شانداردینی وقومی زندگی کے لئے ایک معنی خیز اشار ہ خیر و ہرکت تھا'۔
(حیات شخ الہند ۱۹۸۹ – ۱۹۸۹)

# ينصيب الله اكبرلوفي كي جائے ،

حضرت الاستاذ کا مختصر جملہ اور میاں صاحب ؓ کے نوٹس کی دفتر وں پر بھاری ہیں اور ا بین السطور بہت کچھ پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ مقام مدنی ؓ کی رفعت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ بلاغ ناری و جال سپاری اور ایٹار و قربانی کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہوسکتی کہ بغیر وارش انج خدمتِ استاذ کے جذبہ سے سوئے زنداں جانا اور ساڑھ چارسال (۱/۲) کا عرصہ پریٹا سردی میں ساتھ دینا اور وہ بھی اس طرح کہ گرم پانی کے میتبر نہ ہونے پرشنخ کی علالت کے پیش نظر لوٹا اپنے بیٹ سے لگا کر بیٹھ جانا اور او پر کمبل لے لیتا کون ساشا گرداور خادم ہے، جو بھر پور جوار ساڑھے چارسال (۱/۲) اس طرح گزارے اور یہ بھی تو ہے کہ ایسے عالم میں حضرت الاستاذ سخر کو اُٹھ کر اس گرم پانی کے ساتھ وضوکرتے ہوں گے، جس میں حسین احمد کی حرارتِ جسمانی وافرہ میں شامل تھی ، تو ان کے دل سے عزیز شاگرد کے لئے خیر و برکت کے کیا کیا کھات زبان کے ر عرشِ الہی تک نہ پہنچتے ہوں گے؟

# استاد کی دعاؤں کے ثمرات:

محرع بی علی الله عنها کیلے دہ اللہ علی کا لوٹا دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کیلئے دہ سوال دراز کردیں تو وہ امام المفسرین بن جائیں ،محدعر بی صلی اللہ علیہ دسلم کا غلام سنتِ بوسفی ومحمد کی دران سالہ ھے چارسال (۱/۲س) شاگر دعزیز کی خدمت سے متنتع ہو، شاگر دے لئے خدا ہے ؟ مانگا ہوگا ؟

ما نگااوروہ کچھ ما نگاجس کا احاطہ کرنامشکل ہے۔ زندگی اور زندگی کے بعد حسین احمہ کو جوڑ ملی، وہ استاد کے مانگنے کا ہی نتیجہ ہے۔

# رمضان مين شيخ البند كوقر آن سُنايا:

اسی مالٹامیں استاذ ترجمہُ قرآن کی خدمت میں مشغول ہیں اور حسین احمد رفیق و معین ہیں ا رمضان آتا ہے تو استاذ کرم کے نحیف ونزار جم پر کپکی طاری ہوجاتی ہے ، آتکھوں سے چھم چھم آن برسنے لگتے ہیں ، شاگر دِعزیز تاڑجا تا ہے کہ دیو بند میں حفاظ کے حلقے تھے، یہاں ایک بھی حافظ ہما استاذِ کرم کوقلق ہے اور بیآنسواسی قلق کی ظاہری صورت ہیں۔ سعادت مند شاگرد آگے بیٹے کرعرض کرتا ہے کہ حضرت! آپ دعا فرما کیں ،کوشش میں کروں گا،اللہ نے جاہاتو ختم قرآن کے نہ ہونے کا شکوہ نہیں رہے گا۔استاذ کی بالچیس کھل جاتی ہیں ، وہ رہوں گا،اللہ نے جاہاتو ختم قرآن کے نہ ہونے کا شکوہ نہیں رہے گا۔استاذ کی بالچیس کھل جاتی ہیں کہ غز ہ کہ رہوں ال دراز کرتا ہے ، نہ معلوم اس وقت اس نے اپنے رہ سے کیا ما نگا، ہم تو یہ جانے ہیں کہ غز ہ کہ رہاں آیا تو بین کہ غز ہ کہ رہانی تھی اور شوال کا ہلال اُفق عالم پر چیکا تو حسین احمد کم ل قرآن سنا چکا تھا (تفصیلی واقعہ اور اصل حقیقت ای کتاب میں بیان ہو چکی ہے)

داستان سرفروشی و جال سپاری گونانکمل وتشنه چھوڑ دیں کداسے مکمل کرنا میرے بس کانہیں، اب تیں اور دیکھیں کہ آقا کواپنے خادم پر کتنااعتاد ہے اور خادم اپنے مخدوم کے لیوں کی جنبش پر کس طرح آمادہ عمل ہیں۔

# يسعادتين حضرت مدني كامقدر تحين:

اسارتِ مالٹا کے بعد مولا نا ابوالکلام آزادم رحوم کلکتہ میں دارالعلوم قائم کرتے ہیں، خواہش ہے کہ صدارت حضرت شیخ الہند ہول فر مالیں۔ مقاصدِ ملتی کی خاطر شیخ الہند کو انکار نہیں ،لیکن علالت و نقاہت مانع ہے ، نتیجۂ اسی مجبوب شاگر دکواشارہ ہوتا ہے ، وہ تیار ہوجاتے ہیں ، بقول حکیم عبد الجلیل مرحوم استاذِ مکرم شاگر دِعزیز کورخصت کرنے لگے تو غایتِ ضعف کے سبب اُٹھ نہ سکے ، لیئے عبد الجلیل مرحوم استاذِ مکرم شاگر دِعزیز کورخصت کرنے لگے تو غایتِ ضعف کے سبب اُٹھ نہ سکے ، لیئے لیئے حضرت مدنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا سر پردکھا، چو ما، آئھوں سے لگایا،سارے بدن پر پھیرا۔
لیئے حضرت مدنی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑا سر پردکھا، چو ما، آئھوں سے لگایا،سارے بدن پر پھیرا۔
(الجمعیة ص ۲۲)

بتلائیں دنیا میں کہاں اصل قصہ یہ ہلائیں دنیا میں کہ استاذ نے شاگر د کے ساتھ شفقت وکرم کا یہ معاملہ کیا؟ ہاں اصل قصہ یہ ہے کہ ایسا شاگر دبھی تو کسی کونہیں ملا ، یہ سعاد تیں حضرت مدنی "کا مقدرتھیں ، مولا نامدنی "اشکبار آئھوں سے رفصت ہوگئے ، استاذِ مکرم کی حالت کا احساس ایک طرف انتثالِ امر کا معاملہ دوسری طرف ، چلے تو گئے کہ حکم آتا تا تھا ، لیکن کلکتہ جہنچنے سے پہلے حضرت شخ الہند اس دنیا سے رفصت ہوجاتے ہیں۔ انا للہ و اللہ و اجعون۔

آخری کھات کی خدمت ہے محروم ہوگئے۔آخری زیارت نصیب نہ ہوئی، جنازہ مقدر میں نہ تھا، لیکن کی کو بیہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ حسین احمہ نے استاذ کا آخری تھم ٹالا! شایداس لئے قدرت کو حسین احمہ بر پیارا آگیااورا سے ہمیشہ کے لئے پہلوئے محمود میں لٹادیا۔

حضرت شیخ الہند سے ای نسبت و تعلق کا تو ہی صدقہ تھا کہ قاسمی و رشیدی موجہائے رحمت

سوانح حضرت مدنی رحمهاللد

ے سیراب ہونے والے بھی اکا برواصاغر آپ کواپنی آ تکھوں کا تارا سمجھتے ، چندشہادتیں ملاحظ فرائم

ي الهند كي جهيت :

شارح ابی داؤدمولا ناخلیل احمد قدس سر ہ سبق پڑھار ہے تھے، حضرت مدنی سے قاتر ا کرنے والے میاحب سے کتاب لے کرخود قراکت شروع کر دی، حضرت کی کرمسکراد ہے۔ (ز) انگلیل) اور بقول مولا نامفتی محمود احمد (مہو جھاونی) حشرت ٹانو تو ی قدس سرۂ کے شاگر درشید مولا ا حسن محدث امروہی کے حلقۂ درس میں شخ مدنی سینچے، تو بلا تکلف سوالات شروع کر دیے معز امروہی نے بے ساختہ اور بیار بھرے لہجے میں فرمایا:

"بيمولوي محمودحسن (حضرت شيخ البند) كي يهال بكر ابواب"\_ (الجمعية ص١١٨)

دارالعلوم د يو بندى علمى ترقى كى ضانت:

اور حفرت نا نوتوی قدس سرۂ کے صاحبز ادے الحافظ محمد احمد کی سنیں ، ۲ س<u>امع کے اہلا</u> دارالعلوم میں مدرسد کی علمی ترقی زیرِغورتقی ۔حضرت حافظ صاحب ؓ نے فرمایا :

''مولوی محمد انور شاُہؓ ،مولوی محمد سہولؓ ،مولوی حسین احمدؒ اور مولوی عبد الصمد کرت پوریؓ یہاں جمع ہوجا کیں ،تو مدر سہ کی علمی ترتی اعلیٰ بیانہ پر ہو''۔

(الجمعية ص: ٨٨ روايت مولا نامحر قاسم بجنوري)

مولانا محمدالياس كى شہادت :

''حضرت مولانا محمد الیاس مرحوم ( بانی تبلیغی جماعت ) نے فرمایا ، ان کی سیاست میری سمجھ میں آ جاتی تو پیچھے پیچھے دوڑ اپھرتا ، تا ہم عنداللّٰدان کے مقام سے واقف ہوں ، ان سے''سیاست میں اختلاف'' کر کے دوزخ کی آ گٹزید نانہیں چاہتا''۔

(روايت مولوي معيدميال صاحب انصاري سمار نيوري ص:١٥٢)

اور شری دلائل کے پیش نظر آپ کے سیاسی مسلک سے اختلاف رکھنے کے باوصف حضرت علیم اللہ مت تھا نوی قدس سرۂ فرماتے تھے کہ:
علیم الامت تھا نوی قدس سرۂ فرماتے تھے کہ:

"مولانامدنى"كى خالفت كرنے والول كے سوء خاتمہ كاانديشہ بے"۔

(روايت مولانا ابوالحاس محرسجاد عليه الرحمة ص٣٦)

شریعت وطریقت کاسب سے برداعالم:

یادر ہے کہ اختلاف ومخالفت میں فرق ہے۔حضرت تھا نوی کو حضرت مدنی سے اختلاف تھا، جس کی پیشت پر دلائل منے ،مخالفت ندتھی ،مخالفت کا رنگ و یکھنا ہوتو خوارج وشیعہ کی صحابہ دشمنی رکھیں۔اختلاف کو دیکھنا ہوتو خوارج وشیعہ کی صحابہ دشمنی رکھیں۔اختلاف کو دیکھنا ہوتو سیدناعلی ومعاویہ علیهما المرضوان یا ائمہ مجہدین کے اختلاف سامنے رکھیں اور مسلم کے شارح علامہ عثمانی " مصرت مدنی" کے سب سے بڑے سیاسی حریف کیکن (للدفی الله یہ کہ دنیوی مقاصد کے پیش نظر) فرماتے ہیں :

" بھائیو! اس سے زیادہ میں کیا کہ سکتا ہوں کہ میرے علم میں بسطِ ارض پرشریعت و طریقت وحقیقت کا حضرت مولا نامدنی سے برا اکوئی عالم موجود نبیں'۔

(روايت حفرت الشيخ السيدمجر يوسف بنوري على ٢٨)

المام البندمولا تا ابوالكلام آزادٌ فرمات بين :

"انہوں نے ملک کی جوخد میں کی ہیں ان کی بڑی قدرو قیمت ہے اور وہ اس قدر شاندار ہیں کہ ہم انہیں فراموش نہیں کر سکتے .....ان کی ذات محتر متھی ان کا انقال قومی نقصان ہے' ..... (الجمعیة شخ الاسلام نبر)

## اكابرين أمت كي كوابيان:

ان سرسری اور بے ربط واقعات کے بعد اس دعویٰ کے ثبوت میں کیا گنجائش باتی رہ جاتی ہے کمآ پ حضرت شخ الہندؓ کے جانشین تھے، تا ہم اکا ہرینِ ملت ، اساطینِ اُ مت اور ہم عصر حضرات کی کچھ شہادتیں ، جن میں جانشین شخ الہندؓ کی صراحت ہے، ملاحظ فر ما کمیں :

مير سے استاذ کے جانشین:

ہارے ایک بزرگ بحمرہ بقید حیات ہیں ، فرماتے ہیں کہ مولانا مدنی " تھانہ بھون تشریف

لائے۔ حضرت تھا نوی کا نظام العمل سامنے تھا۔ اسکی روسے ملنے کا وقت نہ تھا، آپ مجدیش لیٹ گیا،
لیکن حکیم الامت قدس سرۂ کو پہتہ چلا، بھا گم بھاگ تشریف لائے، فرمایا آپ نے کیا غضب کیا، فرمایا آپ نے کیا غضب کیا، فرمایا آپ نے کا وقت نہ تھا، حضرت تھا نوی نے فرمایا وقت کی قبودات دوسروں کے لئے ہیں، آپ کیلے ہیں، قیانی پیلے ہیں، آپ کیلے ہیں، پیلے ہیں مند پر بھایا اور فرمایا سسسند، بھائی! آپ تو میر ساستاد کے جانتین ہیں' سسمزید ہے کہ ایک تھان ململ کا منگوا کرنڈ رکیا، حضرت شنے الاسلام نے احتر اما سر پردگھا، چو ما اور فرمایا حضرت آ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے والئی مال کا بائیکاٹ کردگھا ہے، اتناہی فرما بائے تھے جو ما اور فرمایا حضرت آ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے والئی مال کا بائیکاٹ کردگھا ہے، اتناہی فرما بائے تھے کہ مولا نا تھا نوگ نے وہ والیس لے کرگاڑھے کا تھان بڑے گھرسے منگوا کرنڈ رکیا۔ با ہمی احتر ام کی اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہے۔ نیز جانشین شنے الہندگا اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہے۔ نیز جانشین شنے الہندگا اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہے۔ نیز جانشین شنے الہندگا اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہے۔ نیز جانشین شنے الہندگا اس سے بڑھ کرمثال کیا ہوسکتی ہوگا؟

۲- حضرت شیخ الہند ؒ کے خادم خصوصی ، رفیق مالٹا ، مولانا عزیر گل ؒ نے اپ تعزیق پیغام میں آپ کو'' جانشین شیخ الہند ؒ '' ککھا۔ (ص۱۱)

۳- حضرت العلامه الشنخ عثمانی" اپنے ایک خط میں آپ کو لکھتے ہیں (حضرت مدنی" کے خطاکا جواب لکھتے ہوئے)" کچے تو یہ ہے کہ بید کمتوب میرے نزدیک جناب محترم کی سیادت وشرافت اور جانشینی استاذِ مرحوم کا مرقع ہے، آپ کے بزرگانہ اخلاق سے ہم نیاز مندیجی تو قع رکھتے ہیں، فسجز اکم الله تعالیٰ احسن الجزاء و وفقنا و ایا کم لما یحب و یوضی ۔ (انوارعثانی سوم)

۳- خان عبدالغفارخال صاحب جنہیں حضرت شیخ الهندؓ سے با قاعدہ بیعت کا شرف حاصل ہے اور جو بقول حضرت مدنی "حضرت شیخ الهندؓ کے خصوصی تعلق والے تھے۔ (نقشِ خیات) دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے جلسہ تعزیت میں تشریف لائے اور فرمایا:

" حضرت شیخ الاسلام کے سانحۂ ارتحال سے ہندوستان ایک عظیم شخصیت سے محروم ہوگیااور ہم سے حضرت شیخ الہند کے جانشین جدا ہو گئے"۔ (ص۱۰۹)

- مولاناخورشیدعام نگینوی فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت شیخ الهند کے فراق سے مرجھائے ہوئے دلوں نے آپ کو جانثین شیخ الهند آ کہہ کراور سمجھ کر تازگی حاصل کی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت کی وفات کے بعد جب
آپ کلکتہ سے دیو بند تشریف لائے ، تو خلافت کمیٹی نے تعزیق جلسہ میں آپ کو بطورِ جانشین شیخ الهند متعارف کرایا''۔ (۱۹۳۳)

زبان خلق كونقارهُ خدا مجھو:

ر من من من البند كے شاگر درشيد مولانا محرسهول بھا گلورى نے فر مايا، آپ جائشين شخ البند آ بير حضرت مدنی آنے جوابا فر مايا: معلوم نہيں آپ مجھے كيوں جائشين كہتے ہيں، مجھ سے ہر حيثيت سے برح شاہ صاحب (مفتی کھا يت اللّه ) ہيں ، ان كو جائشين كہنا جا ہے ، مولانا برح يشاہ صاحب (مشميري ) اور مفتی صاحب (مفتی کھا يت اللّه ) ہيں ، ان كو جائشين كہنا جا ہے ، مولانا فر مايا :

" " زبانِ خلق کونقارهٔ خداسمجھو، مسلمان آپ کوحفرت کا جانشین کہتے ہیں، لہذا آپ ہی جانشین ہیں ، لہذا آپ ہی جانشین ہیں '۔ (ص:۳۱، روایت مولا نامجرعثان صاحب بجلواری شریف)

قصہ تو وہی ہے کہ پروردگارِ عالم نے اس اعز از کا آپ کیلئے فیصلہ کر دیا ، بات ملائکہ کی وساطت سے انسانی قلوب تک پہنی مولانا محرسہول ؓ نے اس کی ترجمانی فرمائی۔

مولا نامفتی محمودا حرمو چھاؤنی نے بھی اسی انداز کی بات ارشاد فر مائی کہ:

" حضرت شخ الهند كانقال كرونت سے بى جانشين شخ الهند كے لقب كے نقار ه

خداسے آوازہ بلند ہوااورسب ائمہ وقت نے عملاً اس کااعتراف فرمایا"۔ (ص١١٨)

۸- امیرامان الله خان مرحوم والی افغانستان نے ایک خاص انداز کی بات فر مائی ، جس کے راوی حضرت مولا نا قاری مجمد طیب مہتم دارالعلوم دیو بند ہیں :

" شَخْ الهندُ الكِ نور مصلة شخ الأسلامُ اس نوركى الكِ ضيااور چِك!" (ص١١)

دارالعلوم ديوبند كے مہتم كا قولِ فيصل:

9- اورخود قاری صاحب نے اپنے حکیماندانداز سے آپ کی جانشینی شخ الہند پر بیر حاصل تبھرہ فرمایا۔ نیز آپ کے سیاسی کام کی نوعیت کوبڑ ہے بیارے انداز سے صفیہ قرطاس پر منتقل کیا۔ '' کے ایک عبد دار العلوم کی ابتدائی کڑی حضرت نا نوتو گ کی ذات تھی جس سے اس نے دور کا آغاز ہوا، در میانی کڑی حضرت شخ الب '' تھے، جنہوں نے اسے شباب تک پہنچایا اور آخری کڑی حضرت شخ الاسلام تھے، جنہوں نے اسے انتہا کو پہنچایا اور اس طرح کہنچایا اور آخری کڑی حضرت شخ الاسلام تھے، جنہوں نے اسے انتہا کو پہنچایا اور اس طرح کے عرصہ میں اس تحریک کا ایک دور کھمل ہو کرختم میں اس تحریک کا ایک دور کھمل ہو کرختم ہوگیا۔۔۔۔ آپ اس سلسلے میں (سیاسی رہنمائی اور انقلابی قیادت ) مجة الاسلام حضرت

وطن کے نام آیا ہے اُنہی کا عزم فولادی حسین احدؓ کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی

## تحریکِ شاه ولی الله کی آخری کڑی :

حضرت قاری صاحبؓ نے آپ کوش الہندؓ کے ساتھ حکمت قاسمی کا امین بھی قرار دیا ہے اور میں محقیقت ہے کہ حضرت نا نوتو گ بلکہ آپ سے بھی پہلے حکیم الامت حضرت الا مام الشاہ ولی اللہ قدس سرۂ نے جس تحریک بنیا دو الی تھی ، اس کی آخری کڑی آپ تھے اور اس طرح حضرت شنخ الہندؓ کے بالحضوص اور باقی اکا برکے بالعموم جانشین آپ تھے۔

علامہ انور صابری نے گئنے ہے کی بات کہی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ولی اللہ نے لکھا تھا حرنب اوّلین جس کا مکمل ہوگئی وہ حریت کی داستاں تجھ پر

حضرت نا نوتویؒ کے ساتھ بعض عجیب مناسبتیں بھی آپ کونصیب ہو کیں ، مثلاً حضرت قاسم العلومؒ نے آخری وقت بھلوں کی خواہش ظاہر کی تو لکھنؤ سے خربوزے منگوائے گئے ، آپ نے آخری وقت سردے کی خواہش ظاہر کی تو لکھنؤ سے خربوزے منگوائے گئے ، آپ نے آخری وقت سردے کی خواہش ظاہر فر مائی ، نیز مید کہ دونوں بزرگوں کا انتقال جمادی الآخر کے مہینہ میں جعرات کے دن ظہر کی نماز کے بعد ہوا۔ ان کے علاوہ حکمتِ قاسمی کا امین اور شیخ الہندؓ کے جوشِ عمل کا علمبر دار ہونے کا بی میٹرہ ہے کہ دیو بند کے اس رشک جناں خطہ (مقبر وَ قاسمی ) میں آپ کو اپنے دونوں شیون شیون فی اور شیخ الشیخ ) کے ساتھ دائی آ رام کا موقعہ نصیب ہوا۔

شعراء كااعتراف:

چندشعراء کا کلام بھی ملاحظہ فرمائیں ، یہاں بھی جانشینی والی بات مختلف زاویوں سے کہی گئی

ے۔علامہ انورصابری صاحب فرماتے ہیں .....

شريكِ سلسلةِ كارِ خدمتِ محمودٌ

ائيسِ خلوتِ زندان كلفت و آلام

بصر رونکی فرماتے ہیں (تاریخ ہائے وفات سمیت) .....

پر تو مولانا گنگوبی فقید و پیشوائے

نقشِ شخ الهند محمود حسن زيب ارم

مولا نااحداللداستاذ حديث رائدهيرك دلى جذبات ملاحظة فرمائيس .....

جانشين شخ بند وه مرد ميدال اب كهال

وه سیاست کا تکیں وہ ماہ تاباں اب کہاں

اس زمانے کا غزالی فصل یزداں اب کہاں

قاسم و محمود کا وه راز پنهال اب کهال

ڪيم دانش د ہلوي کا قول حق .....

وہ جس کو شیخ محمود آلحن کا جانشیں کہتے

بزرگانِ سلف کی یادگار آخریں کہنے

جناب خان عبدالجليل وه اياز يشمع محمود حسن عيض الهند وشي الاسلام كاتعلقات واضح كرت

ہیں اور ایک صاحب نے یوں گرہ لگائی ....

وه جس کی ذات امداد و رشیدی فیض کاستگھم

وہ جس کے روپ میں محمود و قاسم بے نقاب آیا

ملائے ہند کے بچھڑے ہوؤں کوجس کے نغمول نے

جو شخ الہند محود الحن کے ہمرکاب آیا

فی الهند کے مشن پر مرمٹنا ہے:

كراچى جيل سے رہائی كے بعد بنگال كوسل كے ايك ممبر نے

وندا فر!

چالیس ہزار روپیدِنفذاور پانچ سوروپیہ ماہانہ کی نوکری بطورِ پروفیسر ڈھاکہ یو نیورٹی کی پیش کش کی ، حضرت ؓ نے پوچھا کام کیا ہوگا؟اس نے کہا کچھ نہیں، بستح بیکات میں حصہ نہ لیں، خاموش رہیں، آپ ؓ نے فرمایا :

''جس داستہ پر حضرت شیخ الہند لگا گئے ،اس ہے ہے نہیں سکتا''۔ (ص۱۵۳)

اس کے ساتھ ہی جانشین پیغیر 'سیدنا صدیق اکبر ' کی سیرت کا وہ واقعہ دیکھیں کہ حضور علیہ
السلام لشکر اُسامہ ' کی روائلی کا اہتمام فر ماتے ہیں ،لیکن آپ علیہ کا سانحہ اتحال پیش آتا ہے۔
صدیق اکبر خلافت سنجا لئے کے بعد پہلاکام بھی کرتے ہیں کہ اس لشکر کا اہتمام فر ماتے ہیں ، بدلے
ہوئے حالات کے پیشِ نظر صحابہ ' اس لشکر کی روائلی کو ملتوی کرنے یا کم از کم قائد لشکر تبدیل کرنے کا
مشورہ وسیتے ہیں،لیکن معلوم ہے کہ جانشین رسول علیہ نے کیا فر مایا؟ جس کام کو کرنے کا ادادہ میر سے
پیغیبر علیہ نے کیا ،اس کے ملتوی کرنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا ، چنا نچر لشکر بھیجا اور تھوڑی دیرساتھ
چل کر مدایات دیں۔

اس کے بعدایک مرتبہ پھر حضرت میاں صاحب ؓ کی رائے ملاحظہ فرما کیں اور فیصلہ دیں کہ جانشینی ﷺ الہند ؓ کاحق سید حسین احدؓ نے ادا کیا یانہیں ........ ؟؟؟

(ماہنامہ الحق مارج سم کے 192)

☆ ☆ ☆



# سیرت وکردار، اخلاص وللهتیت مجودوسخا بے نیازی واستغناء اور جامعتیت

دین اسلام میں اخلاص کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پہند ہے جو خالص اس کی ذات کیلئے ہو بعض اوقات الفاظ کثر ت استعال ہے اپنی قیمت اوروزن کھودیتے ہیں۔ اخلاص بھی انہی لفظوں میں سے ہے۔ ہر آ دمی کوہم مخلص کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ بیہ مقام تو اونچا مقام ہے۔ مراج زندگی ہے اور نبوت کا پر تو ہے۔

جمارے اکا بر میں جوہرِ اخلاص اور سیرت و کر دار کی صداقتیں بہت نمایاں تھا خصوصاً شخ الاسلام حضرت مدنی " تو پیکرِ اخلاص تھے اور اخلاص، جو دوسخا، تو گل اور فقر وغربت کی دولت سے اور بادہ عشق سے مخمور تھے۔

## سیرت واخلاص کے خصائص و کمالات کا مجموعہ:

جناب ڈاکٹر ابوسلمان شاہجہان پوری تحریر فرماتے ہیں:

علم وعمل کی دنیا میں عظیم الثان شخصیات کے ناموں کے ساتھ مختلف خصائص و کمالات کی تصویریں ذہن کے پردے پر نمایاں ہوتی ہیں، لیکن شخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنی "کانام زبان پر آتا ہے توایک کامل درجے کی اسلامی زندگی اپنے ذہن وفکر علم وعمل اور اخلاق وسیرت کے تمام خصائص

و کمالات اور محامد کے ساتھ تصور میں اُنھرتی اور ذہن کے پردوں پر نقش ہوجاتی ہے۔

اگر کوئی جھے سے بوچھے کہ اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے؟ تو ہیں پورے یقین اور قلب کے کامل اطمینان کے ساتھ کہہسکتا ہوں کہ حسین احمد مدنی " کی زندگی کو دیکھ لیجئے ، اگر چہ بیدا یک قطعی اور آخری جواب ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس جواب کو ملی جواب تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اُن حضرات کا قلب اس جواب ہے ، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس جواب کو ملی جواب تسلیم نہیں کیا جائے گا اور اُن حضرات کا قلب اس جواب سے مطمئن نہیں ہوسکتا، جنہوں نے اپنی دورا فقادگی وعدم مطالعہ کی وجہ سے یا قریب ہو کر بھی اپنی غفلت کی وجہ سے ، یا اس وجہ سے کہ کسی خاص ذوق ومسلک کے شخف وانہا کہ ، یا بعض تعقبات اپنی غفلت کی وجہ سے ، یا اس وجہ سے کہ کسی خاص ذوق ومسلک کے شخف وانہا کہ ، یا بعض تعقبات اپنی غفلت کی وجہ سے ، یا اس وجہ سے کہ کسی خاص ذوق ومسلک کے شخف وانہا کہ ، یا بعض تعقبات نے ان کی نظروں کے آگے پردے ڈال دیے تھے اور وہ حسین احد " کے فکر کی رفعتوں ، سیرت کی دل ربا ئیوں اور علم وعمل کی جامعیت کبری کو محسوس نہ کر سکے تھے اور ان کے مقام کی بلندیوں کا اندازہ نہ لگ سکے تھے۔ (ایک سامی مطالعہ)

## جلسه نه يهال موانه وبال:

حضرت مولا نا اختشام الحن کا ندهلویؒ،حضرت مدنی " اورمولا نا الیاسؒ کے اخلاص کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں :

ائیک مرتبہ کھتولی میں تبلیفی اجتماع تھا۔ ہم لوگ مولا ناجمدالیا س صاحب کی ہمرکا بی میں کھتولی پہنچے۔ ریل سے از کرمعلوم ہوا کہ ہاتھی وغیرہ آئے ہیں۔ اور اسٹیشن ہے جلوس کی شکل میں جانا ہوگا۔ ہم نے بید کہتے ہوئے کہ بیتہ ہوئے کہ بیتہ بیٹے اصول کے خلاف ہے۔ جلوس سے انکار کر دیا اور ایک معمولی بیکہ پر بیٹھ کر قیام گاہ بیٹنج گئے ۔ جلسہ کی کارروائی شروع ہو چی تھی۔ اچا تک معلوم ہوا کہ اس وقت کا نگر س کا بھی جلسہ جا اور شخ الاسلام حضرت مدنی ہمی تشریف لائے ہوئے ہیں ، اس کی مخالفت میں بیجلسہ کیا گیا ہے۔ حضرت مولا نامجہ الیاس صاحب نے تقریر بند کردی اور فرمایا: شخ الاسلام حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں سب چل کران کی تقریب نین ، بیفر ما کرا ہے جلے کوختم کردیا اور اس مقام پر پہنچ جہاں کا نگر س کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس وقت تبلیفی جلسہ کا جلسہ ہور ہا تھا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی گو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس وقت تبلیفی جلسہ ہور ما قدر اور مولا نامجہ الیاس صاحب تقریر فرمار ہے ہیں ، تو اپنی تقریر خرختم کردی اور لوگوں کو تبلیفی جلسہ شرکت کی ہدایت فرما کردیو بندروانہ ہوگئے۔ جلسم نہ یہاں ہوا نہ واندو ہاں۔ دونوں بزرگ چل لیے ، مگر آئے نے اور ضولا نامجہ الیاس صاحب تقریر فرم اور انہ ہوگئے۔ جلسم نہ یہاں ہوا نہ ہوگئے۔ جلسم نہ یہاں ہوا کہ اس وقت تبلیفی جائے ہوگئے۔ (شخ الاسلام نہر ہیں) والی نسلوں کے لئے اپنے خلوص اور للہ ہے۔ کیا ایک مثال قائم کر گئے۔ (شخ الاسلام نہر ہیں) حضرت مدنی تا کہ کئی تھور میا ور ان کا مور دریا اور شہرت کا کوئی تصور مدنی ایا کرتے ہم

جس کے لئے کرتے ہیں وہ کام بھی جانتا ہے، نام بھی اور انعام بھی۔

تیبوں کی سر پرستی اور صلد حمی :

حضرت مولا نافریدالوحیدگی راوی بین کهشخ الاسلام حضرت مدنی تیمیوں اور بیواوی کی عموماً امداوفر ماتے ہے ، ایسے بھی متعددافر اور میری نظر میں بیں جنہیں بے روزگاری اور بے کاری کے دور میں امتنقل امداد دیتے رہے ۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم کی قیدنہ تھی۔ دوسری اقوام کے مجبور وستحق افراد کی بھی کار برآری فرماتے ہے۔ اعزاو اقرباء میں جولوگ مفلوک الحال ہوتے ان کی امداد باضا بطگی سے فرماتے عید وبقر عید کے موقع پرآبائی وطن ٹانڈہ ہوتے تو نماز سے پہلے اعز اکے گھروں میں خودتشریف لے جاتے اور عیدی تقسیم فرمایا کرتے۔

مستحقین کی خبر گیری:

سخاوت ایک ایسا وصف اور جذبہ ہے جواللہ کو بہت پیند ہے۔ محد عربی علیہ اور صحابہ کرام ا

نے اپنا سب کچھاللہ کی راہ میں قربان کرنے کو ہمیشہ سعادت سمجھا خصوصاً حضرت عثمان کی سخاور ضرب المثل بن چکی ہے حضرت مولا نامجم الدین صاحب اصلاحی مسلح ہیں :

''حضرت مدنی جب تک زندہ رہے سخاوت کا دریا بہتار ہااور فیاضی کا سمندر موجز ن رہا۔ حضرت کامحبوب مشغلہ ہی بہی تھا کہ دولت کواللہ کے راستے میں لٹایا جائے اور تا دار لوگوں کی ضروریات پوری کی جائیں''۔

طلباء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی کہ حضرت مدنی " جس کی مالی امداد فرمایا کرتے ہے میرے ہی کمرے میں ایک صاحب رہتے تھے جو کہ کا فیہ وغیرہ پڑھتے تھے ۔اصولا انہیں مدرسہ سے کھا نہیں ملتا تھا۔ایک دن میں پوچھ بیٹھا کہ: جناب! آپ کا کام کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ''حضرت شیخ''انظام فرمادیتے ہیں۔

ایک مرتبدراقم الحروف حضرت کی خدمت میں حاضر تھا۔ دیگر حاضرین بھی کافی تعداد میر موجود تھے۔ عرضیاں پیش کی جارہی تھیں کہ ایک طالب علم نے بھی عرضی پیش کی۔ حضرت نے اسے فوا سے پڑھا اس کے بعد دریا فت فر مایا کہ تمہارے گھر تک سفر کا کرایہ کتنا ہے؟ اس نے عرض کیا : پندرہ روپے! آپ نے دریافت فر مایا: پچھرو پے تمہارے پاس ہیں یا بالکل نہیں ہیں؟ اس نے کہا: سمات روپے! آپ نے دریافت فر مایا: پچھرو پے تمہارے پاس ہیں یا بالکل نہیں ہیں؟ اس نے کہا: سمات روپے ہیں! بیس کی بیس کی کہا: سمات معلوم دوسے ہیں! میں کرآپ نے جیب سے آٹھرو پے نکا لے اور اس کوعنایت فر مائے ۔ بعد میں مجھے معلوم مواکد سمال بھر میں اس فتم کے گئی واقعات متعدد بار پیش آتے ہیں۔ (شخ الاسلام نبر ۲۳۲) خود مقروض تھے لیکن دوس سے مقروض کا قرض اوا کر دیا :

اللہ کی رضا اور خوشنو دی کے حصول کا آسان راستہ یہی ہے۔ کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ان کے دُ کھ در دبیں شرکت کی جائے۔اگروہ پیار ہوں تو ان کی عیادت کی جائے۔

اگررتِ ذاولجلال نے توفیق دی ہے تو مقروض لوگوں کے قرضے ادا کرنے میں ان سے تعاون کیا جائے۔حضرت مدنی خودفقیرو درولیش انسان تھے لیکن مخلوق خدا کی دادری کرناان کامجبوب مل تھا۔وہ اپنے ناداراورغریب دوستوں کی مدد کرتے۔ان کا قرض ادا کرتے۔اس وصف کی وجہسے ان کو مجبوبیت کا مقام حاصل تھا اس سلسلہ میں حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب لکھتے ہیں۔

غالبًا ٢٢ ء كى بات ہے احقرنے اپنے دوست سے قرض ما نگا۔ انہوں نے احقر كوقرض ديا ليكن صورت حال بچھاليى ہو گئ تھى كەحفرت ت كواس سلسلے ميں سفارش فر مانى پڑى۔ احقر كى طرف سے ونت پرادائيگى نہ ہو سكى تو انھوں نے حضرت سے شكايت كى۔ حضرت نے وہ رقم اپنى جيب سے اوا فر مائى اوراحقر کومن اطلاع دیدی۔حضرت نے وہ رقم نہ وصول کرنے کی نیت سے ادا فر مائی تھی اور نہ آج تک میں ہے دل بیں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت کی وہ ادا فرمودہ رقم مجھے ادا کرنی ہے۔ کیونکہ وہ بررگانہ عطیہ تھا اور یہاں ایے عطیات کی وصولی کے لئے پکس وپیش کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ احقر کومعلوم ہے کہ اس زمانہ میں حضرت خود مقروض تھے۔ اس فتم کے نہ معلوم کتنے خدام اور وابستگان ہوں گے جن کا بار حضرت نے برداشت کیا اور خدا ہی جانتا ہے کہ ان ہزاروں خدام پر کتنے بے شار احسانات حضرت کے ہوں کے۔ جزاہ الله عنا احسن ما یجازی به عبادہ المقربین۔

# میرے گھر کی بات کی سے نہ کہنا:

اتنی سخاوت کی وجه بین بین کھی که حضرت مدنی " مالدار ،رئیس ،متمول اور تو نگر تھے۔خود فقر وغربت اور فاقد مستی کا شکارر ہے اوراس میں لذت محسوس ہوتی '' الفقر فدخوی" کی سنت پر ہمیشہ عمل رہا۔

حضرت مولانا عبدالحق مدنی " كابيان ہے كه : مديند منوره والے حضرت كى اتنى عزت كرتے تھے كەدوسرے كى عالم كوبيا متياز حاصل نەتھالىكىن شيخ الاسلام حضرت مدنى" رمضان شريف ميں روزہ پرروزہ رکھتے اور کسی کوخبر نہ ہوتی مولا ناعبدالحق " فرماتے ہیں کہ مجھے شوق ہوا کہ آج استاد محترم حفرت مدنی "کے ساتھ افطار وسحر کا پروگرام رکھا جائے چنانچیکھانا پکواکر حرم شریف لایا اورانتظار کرتار ہا کہ اب حضرت کے گھر سے بھی کھانا آئے گا۔مغرب کا دفت آگیالیکن کھانا نہ آیا۔ میں نے دستر حوان بچھایا اور حضرتٌ والا سے عرض کیا کہ تشریف لائیں۔ جواب میں حضور والا نے فرمایا کہ آپ کھانا کھا 'ئیں میں روز ہ کھجورے افطار کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت ؓ! میں تو اس شوق میں حاضر ہوا مول- کہ کھانا حضور کے ساتھ کھاؤں آپ روزہ مجور سے افطار کر لیجئے اور میں بھی کھجور ہی ہے روزہ افطار کروں گامگر کھانے میں میرے ساتھ شرکت فرمائیں۔ چنانچے حضرت والآنے میری ضد بوری فرمائی اور کچھ تھوڑا سا کھانا کھا کرنماز میں شریک ہو گئے۔اس نماز کے سلسلے کو حضرت نے عشاء تک جاری رکھا۔ رّادِیَّ شروع ہوگئے۔ختم تراوی کے بعد میں نے پھراصرار کیا توانتہائی لا پروائی سے فرمایا کہ سحر میں دیکھا جائے گا۔ حضرت واللَّ سحرتک عبادت اللی میں مصروف رہے۔ میں سوگیا اور حضرتؓ نے مجھے وقت پر جگا کر انتہائی استغناء کے ساتھ فر مایا کہتم کھالو۔ اس وقت میں نے سوال کیا کہ حضرت بات کیا ہے، آنجناب كے گھر سے نہ افطار میں کھانا آیا اور نہ اس وقت بحر کے لئے كوئى خبر آئى ؟؟

حضرت ؓ نے بات ٹالنے کی بہت کوشش کی اور گفتگو کارخ اِدھراُ دھر پھیرنا حیا ہالیکن میرااص ہڑھتا ہی رہا۔حضرت والاً ہنتے جاتے تھے اورمختلف طریقوں سے میرااصرارختم کرنا جا ہتے تھے مگر جہ میں نے مجبور کر دیا تو اتنا فر مایا کہ شاید آج گھر میں نہیں تھا بہر حال میں نے زبروسی حضرت والاً کھانے میں شرکت پر تیار کرلیا کھانا کھاتے ہوئے فر مایا کہ عبدالحق! جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سنت بھی تو پوری ہونی جا ہے! اس کے بعد نہایت بزرگاندانداز میں اور انتہائی لجاجت کے لیجے میں فر کہ میرے گھر کی بات کسی سے نہ کہنا: (بار ہا آ دھ یاؤمسور کی دال یکا کرسب گھر والوں نے تھوڑی تھوڑ نی کر باتر بوز کے جھلکے سڑک پرسے اٹھا کر دھوکر شب میں یکا کراس کا یانی بی کر گذر کیا ہے)

درس حدیث کے ساتھ نقل کتب اور دو کا نداری:

حاملینِ علوم نبوت ہے جن کی مساعی ہے جہالت اور بربریت کا دورلد گیا۔ د نیاامن کا گھو بنی ، بیرحضرات کون تھے؟ سر مایہ دار ، جا گیردار ، کارخانے دار ، بینک بیلنس والے ،کوٹھیوں اور بنگلو والے حکمران تھے۔وزیر تھے نہیں ہرگزنہیں بیہ نادارمفلس مزدور کاراورا پنے ہاتھوں سے رزق حلا کمانے والے تھے۔ یہ جو تیاں گا نتھتے ، کپڑے بنتے ، کدالیں چلاتے ،سڑ کیں کھودتے ،کھیتی باڑی کر۔ اورا ہے عمل وکر دار ہے اسلام کی شمع روش رکھتے ۔شیخ الاسلام حضرت مدنی " بھی تاریخ علم کے آسا عظمت كآ فتأب ومامتاب تضيكن ہاتھ سے كام اوركسب حلال كواصل سرمايدا فتخار سمجھا۔

ہجرتِ مدینہ کے بعدﷺ الاسلام حضرت مدنی " کے والد ماجد ؓ کے یاس صرف جھ سوروب سر مایہ تھا۔گھر والوں کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا کہ:۔ بیسر مایہا گریوں ہی بیٹھے بیٹھے کھاتے رہے تو ہو جلدختم ہوجائے گا۔مناسب ہے کہاس رقم ہے کوئی کاروبار کیا جائے۔اس تجویز کوسب نے تسلیم کیا ا باب الرحمت وباب السلام كے درمیان ایک د كان كرايه پر لے كر پر چون كا سامان ركھا گیا اور كھجوروں فروخت بھی شروع کی گئی۔آپ ایک ونت اگر درسِ حدیث دیتے تو دوسرے اوقات میں خرید وفروخہ فر ماتے اور جب بیرمحدود تنجارت بھی تنگی معیشت کو دور نہ کرسکی تو آپ نے اجرت پر کتابوں کے فقل کا ک

### محاصرهٔ طائف کی فاقه مستیال

شُخ الاسلام حضرت مدنی " اینے استاد محتر م حضرت شُخ الہندٌ کے ساتھ طا نف میں دوماہ 🕇 یوم محصور رہے ۔اس مدت میں آپ حضرات کونا قابلِ بیان مصائب سے دو چار ہونا پڑا۔مجاہدین ۔

یاں سامان خور دونوش ختم ہوگیا۔ پانی بھی ملنامشکل ہو گیااور تمام شہر بلبلااٹھا مگران اللہ والوں نے غریب ہے۔ الوطن ادر مفلوک الحال ہونے کے باوجود کبھی کسی سے سوال تو کجا اظہار پریشانی بھی نہ کیا۔ایک طرف فاقوں پر فاقے بیت رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ والوں کی بیٹو لی عبادات اور روحانی ترقی میں مصروف تھی یشخ الاسلام حضرت مدنی" عبادات سے فراغت کے اوقات میں حضرت شیخ الہندگی خدمت میں معروف رہتے جو پہلے ہی ہے بہت ضعیف تھے اور موجودہ مصائب نیز فاقوں سے ضعف میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی " اپنی پوری جماعت کے لئے خور دونوش کا انتظام فر ماتے اور جو مجھ روکھا سوکھا میسر آتا ،اے دستر خوان پر رکھ دیتے اور جب تمام حضرات کھانے میں مصروف ہوتے توخود کسی بہانہ سے پہلے ہی دس خوان سے اٹھ جاتے یا اس قدر آ ہتہ کھاتے کہ کھانے اور نہ کھانے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بیرسب ایثاراس لئے تھا کہ استادِمحتر م اور دیگر رفقا بھو کے نہ رہ جا کمیں ۔ ہار ہا اییا بھی ہوا کہ دسترخوان بچھانے کے بعد فر مادیا کہ آپ حضرات کھانا کھا نمیں کیونکہ میں کھاچکا ہوں۔ شایدایک آ دھ لقمہ کوئی چیز کھالیتے ہوں گے مختصر ہے کہ آپ کے اس طرزعمل سے کمزوری اس قدر بڑھ گئی کہ آواز سے نقامت محسوس ہوتی تھی ایک روز دو پہر کے کھانے کے وقت ایک آ دھ لقمہ کھانے کے بعد جب یہ کرا معنا جایا کہ میں کھاچکا ہوں تو حضرت شیخ الہند اس قدر ناراض ہوئے کہ غصہ سے کا نینے لگے۔حضرت مدنی " بید کھ کراس قدر متاثر ہوئے کہ آٹھوں میں آنسوآ گئے کیونکہ استادمحتر م کی ناراضگی نا قابل برداشت تقی۔استادمحترم نے بھی معاملہ کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے غصہ ختم کر دیا اور نہایت شفقت سے فرمایا کہ: حسین احمد اہتم اپنے او پرظلم کرتے ہواور ہمیں ظالم بناتے ہو۔

اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ الہند ؓ نے دیگر رفقاء سے فر مایا کہ وہ حضرت کی نگرانی رکھیں اور

ہارے بغیرانہیں کھانا کھانے کاموقع نددیں۔

# فاقول میں روحانی لذت ہوتی ہے:

مولا ناعبدالحق مدنی "راوی ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی " نے ایک مرتبہ میرے دریا فت کرنے پر فرمایا کہ: طاکف کی محصوری کے زمانہ میں جب تک رمضان شریف رہا ہماری فاقہ کشی کی خبر کسی کونہ ہوئی ۔ جب عید آگئی تو فکر ہوئی کہ اب لوگوں کو ہماری حالت معلوم ہوجائے گی۔ چند ہی دن کے بعد مذکورہ اندیشہ سے گئی تو فکر ہوئی کہ اب لوگوں کو ہماری حالت معلوم ہوجائے گی۔ چند ہی دن کے بعد مذکورہ اندیشہ سے ہوا۔ ایک ہندوستانی تا جرآئے اور کئی گھنٹہ حضرت شیخ الہند " کی خدمت میں منظم سے کوئی چیز منظم سے کوئی سے کوئی جی کی خدم سے کوئی کوئی سے کوئی چیز منظم سے کوئی چیز منظم سے کوئی خوالم سے کوئی سے کوئی سے کوئی خوالم سے کوئی کی کوئی سے کوئ

وستیاب ہوجائے تو کم از کم تاجر موصوف کے سامنے ماحضر پیش کروں گرخدا کو یہی منظور تھا کہ ہما ہات چھپانہ سکیس۔تاجر بجھدار تھے،اس وفت تو وہ چلے گئے لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پچھ چاول استہ چھپانہ سکیس۔تاجر بچھدار تھے،اس وفت تو وہ چلے گئے لیکن تھوڑی ہی دیر کے اور حضرت بیس ہدینۂ پیش کئے آپ نے ان چاولوں کو قبول فر الما اس طرح ہماری فاقد کشی کا راز فاش ہو گیا۔حضرت مولا ناعبدالحق صاحب ؓ نے دریافت کیا کہ حرف اس طرح ہماری فاقد کشی کا راز فاش ہو گیا۔حضرت مولا ناعبدالحق صاحب ؓ نے دریافت کیا کہ حرف اس طرح ہماری فاقد سے کہ ماتھیوں کا تو برا حال ہوجا تا ہو گا؟؟ ہنس کر فر مایا فاقوں سے مال نہیں ہوتا۔ فاقوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
حال نہیں ہوتا۔ فاقوں سے روحانی لذت حاصل ہوتی ہے اور روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### خودداری واستغناء:

فقروغربت کے باوجوداستغناء کا بی عالم تھا کہ شخ الاسلام حضرت مدنی " ایک مرتبہ بہت زیا مقروض بھی تھے چنددوستوں نے حیدرآ باد دکن میں نواب فخریار جنگ معتد محکہ فخانس اور چند ہااتیا حکام سے درخواست کر کے پانچ ہزاررو پید حضرت " کے لئے منظور کرایا۔ شرط بیتھی کہ حضرت مدنی " خواا لینے کے لئے جا کیں گے۔ جب حضرت مدنی " کو بیہ بات معلوم ہوئی فر مایا : مجھے ایسی ذلت کے مات پانچ ہزارہیں پانچ کروڑ بھی منظور نہیں۔ آپ کی ساری زندگی صبر ورضا اور تو کل کی آ مکینہ دارتھی۔ اصول کی بیا بہٹاری :

مولا ناعبدالحق مدنی کابیان ہے کہ میر نے والد ڈاکٹر رفافت علی صاحب کی بیخواہش تھی ا حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی میری تعلیم کے لئے مکان پر تشریف لایا کریں اور حسب خواہل ماہوار قیم مقرر کر دی جائے گی۔ والد صاحب نے بیحد اصرار کیالیکن حضرت شیخ میں مسی طرح راضی ا ہوئے اور والد صاحب سے فرمایا کہ عبدالحق کو حرم شریف بھیجو! میں بلا معاوضہ اور حبیہ للہ پڑا وک گا۔ طرفین سے اپنی اپنی بات پر اصرار ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ والد صاحب نے حضرت کی خود داد ا واستغناء اور پابندی اصول کے سامنے سیر ڈالدی۔ معلوم ہونا چاہئے کہ بیاس دور کی بات ہے جس زالہ میں حضرت شیخ میں کا پورا خاند ان جو کہ تیرہ افراد پر مشتمل تھا۔ تین یا و ابالی ہوئی مسور کے پانی پر گذارا آبا

#### صبر وقناعت :

حاجی احد حسین لاهر پوری کہتے ہیں۔برطانوی حکومت کے ایماء پر ڈھا کہ یو نیورٹ =

شعبة دینیات کے لئے حضرت مبلغ پانچ سورو پے ماہوار پر بلائے گئے ،گر حضرت نے انکار کردیا ، پھر علومت معری جانب سے جامع از ہر میں شخ الحدیث کی جگہ کے لئے مبلغ ایک ہزار پانچ سورو پے ماہوار علومت معری جانب سے جامع از ہر میں ایک بار ہندوستان کی آمد ورفت کے کرائے کے وعد ب پر حضرت مرکان وموٹر بذمہ حکومت سال میں ایک بار ہندوستان کی آمد ورفت کے کرائے کے وعد ب پر حضرت کوڈیڈھ سورو پے ماہوار سے زیادہ نہ ملتے تھے ، لیکن حضرت کوڈیڈھ سورو پے ماہوار سے زیادہ نہ ملتے تھے ، لیکن حضرت نے وہاں تشریف لے جانے سے قطعًا انکار فر مادیا۔ (شخ الاسلام نبر ۲۷)

غدا کی ذات براعتماد:

مولاناعبدالحبیدالاعظمی تکھتے ہیں۔ حضرتؓ کے ساتھ افطار کرتے وفت اگر کوئی کھانے پینے
کی چیزاٹھا کرر کھ دی جاتی کے مغرب کے بعد اطمینان سے کھائی جائے گی تو حضرت تخفا ہو کر فرماتے:

'' آخر میہ کیا ہری عادت ہے کہ اصحاب ما کدہ کی طرح ذخیرہ کرتے ہو، جس خدانے
مغرب سے قبل می نعمت دی ہے وہی خدا کیا مغرب کے بعد نہیں دے سکتا ۔ ہا لآخر جب
تک وہ چیز دوسرے افراد خصوصًا بچول کو کھلانہ دیتے آپ کو چین ندآتا''۔

(شُخ الاسلام نمبر ١٥٩)

#### خدا پر بھر وسہ رکھو و ہی بورا کرنے والا ہے: حضرت مولانارشیدالوحید بیان کرتے ہیں:

سادہ سر کھے ، کومرض میں کافی تخفیف محسوں ہوئی۔ آپ نے صبح کے وقت قاری اصغرعلی صاحب کے کمرے میں جانے کا ارادہ کیا (موصوف خضرت کے خصوصی معتمداور خانگی اخراجات نیز بہت سے دیگر امور کے نتظم مجھے۔ حضرت تروع مہینے میں روپے عنایت فرما دیتے اور وہ علی الحساب خرج فرمایا کرتے ، آپ کے ارادہ کو دیکھ کر ہم نے عرض کیا کہ حضرت کیوں تکلیف فرماتے ہیں۔ خودقاری صاحب ہی کو بلائے لیتے ہیں۔ جب قاری صاحب تشریف لائے توان سے دریا فت کیا، کیا حساب مکمل کرلیا؟ قاری صاحب نے فرمایا: ہی ہاں! (ہرماہ تقریبًا ہزار ڈیڑھ ہزار کا حساب عام ہوئے کی محضرت نے بہت معمولی رقم عنایت فرمائی جوشکل سے ایک دوکا ندار کے حساب کوکافی ہو سکتی محضرت نے بہت معمولی رقم عنایت فرمائی جوشکل سے ایک دوکا ندار کے حساب کوکافی ہو سکتی محض ، فرم دیکھ کرقاری صاحب نے فرمایا: اس میں کیا ہوگا؟ حضرت نے بڑے اطمینان اور انتہائی استغناء سے جواب دیا کہ :

" کے جاؤ! خدا پر بھروسہ رکھو! وہی پورا کرنے والا ہے"۔

قارى صاحب المحدرات مرعين چلے گئے۔ پھر حضرت كو كچھ خيال آيا تو جھے ال

'' دیکھواشیروانی میں سے ہوالے آؤ! میں نے ہوا پیش کیا تو اس کو بالکل خال کرلیا۔ شاید بیس کچیس روپے نکلے ہو نگے جھے سے فرمایا کہ لے جا! قاری صاحب کورے آ۔ شیس نے قاری صاحب کو جا کر دید ئے۔ اس وقت اگر حضرت سے کوئی چند آنے مانگ لیتا تو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے چند آنے بھی نہ ملتے گر اس قتم کی باتوں کا مانگ لیتا تو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے چند آنے بھی نہ ملتے گر اس قتم کی باتوں کا احساس ہم جیسے مادی اسباب پر سہار ارکھنے والوں کو ہوتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے ولی کی نگاہ میں مادی وسائل نیچے تھے اور تو کل واستغناء ہی آپ کا طر وابیتاز تھا''۔ (شخ الاسلام نہر کا ایس

مهمیں غیروں سے کب فرصت:

شخ الاسلام حفزت مدنی " اپنی حاجت کے لئے بھی کی سے سوال نہ فرماتے ۔ اگر چلاگا
اس بات کے خواہاں رہتے تھے کہ حفزت ان سے کوئی خدمت لیس ۔ چنانچہ ایک مرتبہ مہما ہیر تیا گا
(سابق وزیر دفاع ہند) آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رخصت ہوتے وقت کہا: حضور امیر کا
خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لیس ۔ حضرت آنے جواب میں ارشاد فر مایا :
حجہیں غیروں سے کب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی
چلو بس ہو چکا ملنا ' نہ تم خالی نہ ہم خالی
(انفاس قدسیہ)

### با دشاه اور فقير مين جور نهين:

مفتی عزیز الرحمان بجنوری راوی ہیں۔غالبًا فروری ۱۹۵۵ء کا واقعہ ہے کہ اسنا (مخصیل غالظ آباد) میں جلسہ تھا۔ حضرت ؓ وہاں تشریف لے گئے۔ راقم الحروف ساتھ تھا۔ دہلی کے ایک صاحب فے عرض کیا کہ جضور! یہاں سے فارغ ہوکر دہلی تشریف لے چلئے حضرت ؓ نے فرمایا : کیوں؟ انہوں نے کہا : صدر جمہوریہ کے یہاں چلنا ہے ، حضرت نے فرمایا کہ :

'' مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاؤں ۔وہ بادشاہ ہیں میں فقیر' میرا ان کا کیا جوڑ؟ابوہ پہلے کے راجندر پرشادنہیں ہیں۔اب تووہ بادشاہ ہیں''۔

# وكل عے خلاف كيا تھااس لئے چورى ہوئى:

ایک سال قاری اصغرعلی صاحب ؒ نے بقرعید کے اخراجات کی غرض سے تقریبًا تین سورو پے پی انداز کئے تھے۔ انفاق سے کوئی چوررو پے کی صندوقچی اٹھا کر لے گیا۔ حضرت کومعلوم ہوا فر ما یا کہ: ''قاری صاحب! آپ نے تو کل کے خلاف کیا تھا اس لئے تو چوری ہوئی''۔ ''قاری صاحب! آپ نے تو کل کے خلاف کیا تھا اس لئے تو چوری ہوئی''۔ (انفاس قدسیہ)

# سلاطین کے دربارسے جھے کیا واسطہ ؟

حاجی اجرحین لاهر پوری کہتے ہیں۔ ۳۷ساله گا و جون میں حضرت بسلسلہ ج وزیارت حربین شریفین کیلے تشریف لے گئے ۔ میں وسط جولائی کوآخری جہاز سے روانہ ہوا، بمبئی میں ایک شناسا سے معلوم ہوا کہ ملک جہاز نے حضرت کوآپ کی پوری جماعت کے ساتھ ریاض مدعو کیا ہے ساتھ ہی ہے بات بھی کا نوں تک پینجی کہ حضرت نے جلالۃ الملک کی دعوت کو قبول فر مالیا ہے۔ جمھے مسرت ہوئی کہ میں بھی حضرت کے ہمراہ ریاض جاؤں گا۔ مکہ مکر مہ میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی تمنا کا ظہار کیا آپ نے جمراہ ریاض جاؤں گا۔ مکہ مکر مہ میں جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے اپنی تمنا کا ظہار کیا آپ نے جمرت سے فر مایا کہ:

" مجھے سلاطین کے درباری حاضری سے کیا واسطہ؟ میں ایک گوشہ نشین فقیر ہوں ، سلاطین وامراء سے تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ میری اس گفتگو کے بعد ایک صاحب نے بتایا کر حکومت کی جانب سے اس قتم کی تحریک ضرور ہوئی تھی مگر حضرت اس کے لئے تیار نہ ہوئے''۔ (شیخ الاسلام نبر ۱۳۵)

#### جامع مذهب وسياست:

دُ اكرُ ابوسلمان شاجهان پوري لكھ بين:

حضرت شیخ الاسلام کی ایک خوبی علم و ممل ، و بین وسیاست ، تصور وحقیقت ، روز و شب کے معمولات اور ملی وقو می تقاضوں ، واجبات و نیا وفکر آخرت کا حسین امتزاج و توازن اور کمال جامعیت ہے۔ ہماری تاریخ بڑے برے برے اصحاب علم ہے ، عظیم مدیر وں اور مفکر وں سے ، نہایت فربین افراد سے ، ملک وقو م کے بروے بروے خدمت گزاروں ، نہایت و بینداروں ، شریف و نیا پرستوں سے ، افراد سے ، ملک وقو م کے بروے بروے خدمت گزاروں ، نہایت و بینداروں ، شریف و نیا پرستوں سے ، عدیم الشال شاعروں سے ، سرایا عمل مجاہدوں سے ، شب زندہ دارز اہدوں اور عابدوں اور اپنے علم وعمل سے یا اپنے ذبین کی فکر بیا ئیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک و نیا کو ورط میرت میں ڈالنے والوں سے یا اپنے ذبین کی فکر بیا ئیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک و نیا کو ورط میرت میں ڈالنے والوں سے یا اپنے ذبین کی فکر بیا ئیوں اور تخیل آفرینیوں سے ایک و نیا کو ورط میرت میں ڈالنے والوں سے

مجھی خالی نہیں رہی ،لیکن شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے توازن و جامعیت کی شخصیت کی وید کے لیے چشم زگس کوصدیوں تک اعظار کرنا پڑتا ہے۔

شخ الاسلام حضرت مدنی تعلم و ممل کی جامعیت کی مثال سے وہ عالم سے ، مگر صرف فکر وظلف کی گفتیاں ہی نہیں سلجھاتے رہے ، عملی زندگی کے تقاضوں کو بھی طحوظ رکھا۔ زندگی کے میدان میں ان کی شخصیت سرا پاعمل نظر آتی ہے ، لیکن علم وفکر کی دنیا سے ان کا رشتہ اس وقت بھی قائم ہوتا تھا۔ دین کے واجبات اور سیاست کے فرائض میں ایک ایسا حسین تو ازن بیدا کیا تھا کہ خالص سیاسی ہنگا موں اور ججوم افکار واعمال میں بھی فرائض و سنن تو کیا مستجبات بھی نہ چھو منے تھے۔ آپ کی ذات گرائی تھونی وحقیقت کا جمح البحرین تھی ۔ روز وشب کے معمولات میں 'فہی اللیل رہباتی و فی النہار فورسان '' کی مثال سے حضرت وین وسیاست کی تفریق کے قائل نہ تھے ، لیکن آپ کے متو ازن فکر اور جامع کی مثال سے حضرت وین وسیاست کی تفریق کے قائل نہ تھے ، لیکن آپ کے متو ازن فکر اور جامع سیرت کا کمال بیتھا کہ قوم اور ملت کا ہم تقاضا اور ہر کام اپنے وقت پر اور اپنے دائر سے میں صحیح طور پر سیرت کا کمال بیتھا کہ قوم اور ملت کا ہم تقاضا اور ہر کام اپنے وقت پر اور اپنے دائر سے میں صحیح طور پر انجام یا تا۔

وہ انسان جواپنا جی جان اور خاندان کنبہ رکھتا ہے، ان کے واجبات اور ذہدداریوں سے کیوں کرچھٹکا را پاسکتا ہے، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی زندگی کی ضروریات واحتیاجات بعض اوقات انسان کوفکر آخرت سے غافل بھی کر دیتی ہیں لیکن ٹھیک ای طرح آخرت کی فکر اور عبادت وریاضت کا ذوق وانہاک بھی دنیاوی واجبات و فر ائض میں غفلت اور کوتا ہی کا موجب ہوتا ہے۔ جام شریعت اور سندان عشق سے کھیلنا اور دونوں کے حدود برقر اررکھنا، ہر مدعی اجباع شریعت اور حقوق عباد و منیا کے فتح وار اگر کے لئے جام و دنیا کے فتم وادراک کا ذوق رکھنے والے کے لئے جمکن نہیں رہتا ، لیکن حضرت شنے الاسلام آ کے لئے جام و سندان کا یہ ملا پ حض ایک کھیل تھا۔ حضرت کی کا کمال بی تھا کہ وہ ایک کامل در جے کی دینی واسلامی زندگی سندان کا یہ ملا پ حض ایک کھیل تھا۔ حضرت کی کمال بی تھا کہ وہ ایک کامل در جے کی دینی واسلامی زندگی و اور اس کے بیانی کی ایک چھینٹ سے اسلامی شرگی زندگی کو آلودہ اور دامن تر کے بغیروہ زندگی کے تھے اور اس کے بیانی کی ایک چھینٹ سے اسلامی شرگی زندگی کو آلودہ اور دامن تر کے بغیروہ زندگی کے تھے اور اس کے بیانی کی ایک چھینٹ سے اسلامی شرگی زندگی کو آلودہ اور دامن تر کے بغیروہ زندگی کے تھے اور اس کے بیانی کی ایک چھینٹ سے اسلامی شرگی زندگی کو آلودہ اور دامن تر کے بغیروہ زندگی کے تھے اور اس کے بیانی کی ایک چھینٹ سے اسلامی شرگی زندگی کو آلودہ اور دامن تر کے بغیروہ زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہوگئے۔ (ایک سامی مطالعہ)

حضرت مدنی "جودوسخا، توکل واستغناء، زېد وتقوی اورعفو ودرگزر،علم وممل، مذہب و سیاست ..... الغرض ہرمیدان میں ایک ممتاز بلنداور نمایاں مقام رکھتے تھے وہ ہرمیدان میں رہرونہیں رہبر تھے۔ایسے باامتیاز رہبر کے اسوہ عمل کواپنے لیے شمع راہ بنانا چاہئے۔



# اندازِ ندریس درسِ حدیث سے عشق وانہاک طلبہ برشفقت ومحبت محدثانہ جلالتِ قدر اوربعض درسی افادات

دنیامیں سب سے زیادہ معزز' مکرم' مشرف اور افضل منصب تدریس کا ہے۔ مجموع بی صلی اللہ علیہ وہلم نے بینیس فر مایا کہ مجھے کو کا ندار زمیندار' ملازم' ڈاکٹر' انجنیر ، خطیب، ادیب، مصنف اور سکالر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم ہونا ایک بہت بڑی نعمت، عزت، سعاوت کر بھیجا گیا ہے۔ معلم ہونا ایک بہت بڑی نعمت، عزت، سعاوت اور شرافت ہے۔ معاشرے میں معلم کا کر دار ایک انچھے مالی کے کر دار کی طرح ہے، جس طرح باغ میں اور شرافت ہے۔ معاشرے میں معلم کا کر دار ایک انچھے مالی کے کر دار کی طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی پودوں کی مناسب افز اکش مالی کی بھر پور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ، اس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی معلم کی بھر پور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ، اس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی معلم کی بھر پور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ، اس طرح بچوں کی تعلیم اور تربیت بھی معلم کی بھر پور توجہ کے بغیر نہیں ہو سکتی ..........

ال کی صُنعت ہے ایک عمارت گر انسانی اس کی صُنعت ہے دورِح انسانی مارے افرات گرے افرات مارے کی صُنعت ہے دورِح انسانی معاشرے پر بہت گہرے افرات مارے اکر گرات مارے کی بین مقلم اسلامی معاشرے پر بہت گہرے افرات مرتب کیے ہیں ۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی '' بھی بہت بڑے عالم اور قابلِ رشک و لئن تقلید مدرس تھے ۔ خصوصاً اللہ نے علم حدیث میں وہ امتیازی مقام عطافر مایا تھا، جوشاید کسی کونھیب

۰-----

صحنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آگئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے

# جامعتيتِ علوم وفنون:

د اکثر ابوسلمان شا بجهان پوری لکھتے ہیں:

حضرت مدنی " ایک بلند پایی عالم دین تھے۔وہ اپنے دَور کے بےمثال محدّ ث تھے۔درس تذريس اورتحقيق حديث ميس ان كايابيه بهت بلندتها \_ تذريس حديث ميس ان كاايك خاص اسلوب قيا جس نے انہیں اقر ان دامثال میں امتیاز بخشا تھا۔وہ بہت بڑے فقیہ تھے اور انہیں نہصرف فقہ کے مسائل از برتھے، بلکہ فقہ وحدیث میں ان کا درجہا بکے محقق اور مجتہد کا تھا۔ وہ مفسر بھی تھے اور یہ صرف حروف وسوا، کی رہنمائی میں بلکہ معانی کی گہرائی میں اُٹر کرقر آن کے بصائر وحکم اور مسائل واحکام کی تشریح وتغییر فرماتے تھے۔وہ ایک زاہرِشب زندہ دار بزرگ اور اپنے وقت کے ایک عظیم الثان ﷺ طریقت تھے، انہیں انسان کے امراضِ نفس وقلب کا پتا چلانے میں حذافت کا کمال حاصل تھا۔معالجۂ نفس وطبائع اور اصلاح تزکیه میں انہیں پدِطولیٰ (یا طوبیٰ) ملاتھا۔ تاریخِ عالم میں ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا اور تاریخ معاشیاتِ ہند کے وہ ایک عظیم اسکالر تھے۔ وہ ایک بلندیا بیرمصنف تھے اور افکار کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دینے اور اندازِ فکر بدل دینے والے اپنے عہد کے بے مثال خطیب بھی تھے۔ جنگ آ زادی میں انہوں نے اپنے جسم و جان اور دفت و مال کی بے مثال قربانیاں دی ہیں ۔وہ ایک صاحبِ عز بمیت شخص تھے۔ ان کی زندگی میں بے شارمواقع ایسے آئے تھے، جب وہ رخصت سے فائدہ اُٹھا سکتے تھے، کیکن ان کی بلند ہمتی نے رخصت کی پناہ گاہوں کی پہتیوں اور ذلتوں کی طرف بھی نظر اُٹھا کر بھی نہ دیکھا۔عزائم وقت میں ان کے ذوقِ فکر وعمل کا پایہ ہمیشہ بلندر ہا۔ ذوقِ میز بانی سے انہیں صہ ٔ وافر ملاتھا۔وہ اپنے وَ ور کے علماء وامراءا ورصو فیہ ومشائخ میں سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔عرب کے حسنِ طبیعت اور عجم کے سوز دروں سے ان کی طبیعت کاخمیراُ ٹھا تھا۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی " کے بیمتمام وہ کمالات ہیں جو حضرت کی صحت وقربت رکھنے والا ہر شخص محسوس ومعلوم کر لیتا تھا اور آج بھی حضرت کی زندگی کے مطالعے سے بہ آسانی ان خصائص و کمالات کا انداز ہ کرلیا جاسکتا ہے۔(ایک سیاس مطالعہ)

# چازمقدس میں درس وتدریس:

مولاناعبدالرشيدارشد في المحاب :

تکمیل علوم کے ساتھ ہی آپ نے مدینہ متورہ میں ورس وقد رایس کا سلسلہ شروع فرما دیا۔

عوال ۱۳۱۸ ہے آپ کا درس امتیازی حیثیت ہے، لیکن ابتدائی بیانہ پر ہا۔ ۱۳۱۸ ہیں ہندوستان

قریف لائے اور ماویحرم میں ۱۳۳۰ ہی میں مدینہ متورہ واپس حاضری ہوئی۔ اس کے بعد آپ کا صلقہ کورس بہت وسیح ہوگیا وابل کا ایک جم فیر آپ کے گرد جمع ہوگیا وابل علم میں حسد اور رقابت کا مادہ ڈیا د ہوتا ہے۔ خصوصاً مدینہ متورہ میں کوئی ہندی نژاد عالم کا صلقہ درس وسیح ہوجائے تو اس پر اہل عرب کی ہوتا ہے۔ خصوصاً مدینہ متورہ ویا تھی۔ چنا نچہ آپ کی طرف آ تکھیں اُٹھنے گئیں ، ان کا خیال تھا، ایک جمی مولا نا خیال اور ہونہ کی مقابلہ نہیں کر سے گا، طرا ایک ڈیون وقطین استاد جس نے شخ الہند اور عمل ایک ڈیون وقطین استاد جس نے شخ الہند اور مولا نا خلیل احمد صاحب سہار نچور گی جیسے کا بل الفن اور وحید ان عصر سے استفادہ کیا ہو، وہ کسی سے کب مات کھا سکتا تھا ۔ علم ء کے حسد ور تا بت اور تقید و جرح کے باوجود حضرت کے صلفہ درس میں تو سیح ہوگئی اور آپ کے زیر درس درسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ ، مصر ، استبول کی کتابیں رہیں۔

مینچ کھنچ کھنچ چلے آنے گے اور آپ کے زیر درس درسیات ہند کے علاوہ مدینہ منورہ ، مصر ، استبول کی کتابیں رہیں۔

قدرت نے آپ کو د ماغ و ذکاوت کا وہ اعلیٰ درجہ عطا فر مایا تھا کہ جس کی نظیر خود آپ ہی سے۔ نیز آپ کوئی سبق بغیر مطالعہ کے نہ پڑھاتے تھے۔ دن رات کے ۲۲ گھنٹوں میں صرف ۳ گھنٹے آ رام کرتے اور بقیہ درس ومطالعہ ، نیز ذکر واوراد میں گزارتے ۔ آپ دورانِ درس اپنے سامنے کتاب مجھی نہ رکھتے تھے، بلکہ طالب علم کی قراُۃ کے بعد مسائل بہتقریر فرماتے ۔ حالانکہ علمائے مدینہ نہ صرف کتاب کو دورانِ درس سامنے رکھتے ، بلکہ اس کی شرح بھی ہاتھ میں لے کر پڑھاتے تھے اور تقریر کے وقت عبارت شرح یا حاشیہ کی سناتے تھے، مگر حضرت سب زبانی کرتے تھے۔

اس طرح آپ نے روزانہ چودہ پندرہ اسباق کا درس دیا، جس میں کتب عالیہ حدیث وتفسیر، عقا کدواُ صول بھی شامل تھیں۔ ان وجوہ کی بناء پرآپ کی پور ہے جاز میں علمی دھاک بیٹھ گئی اور بیصر ف مطالعہ ومحنت کی بنا پر نہ تھا ، بلکہ ساتھ ساتھ مجاہدہ و ریاضت اور ذکر وشغل بھی جاری تھا اور جھوائے "من عمل بھا علم علمۂ الله بھا لا یعلم "(جو پڑھے پڑمل کرتا ہے اللہ تعالی اپنے خزانہ خاص

ے ایسے علوم عطا فرما تا ہے جو کی سے پڑھنے میں نہیں آتے ) آپ کو علم لدنی عطا ہوا تھا۔خود فرماتے ہیں کہ:

"مزل رابغ کی شب میں جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زیارت باسعادت خواب میں نصیب ہوئی ، یہ سب سے پہلی زیارت آنحضور صلی الله علیہ وسلم کی تھی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دیکھ کر پاؤں میں گر گیا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ، ما نگ کیا ما نگ ہے ، بیس نے عرض کیا کہ حضرت! جو کتابیں پڑھ چکا ہوں ، وہ یا د ہوجا کیں اور جونہیں پڑھی بیں ، ان کے متعلق اتنی قوت ہوجا کے کہ مطالعہ میں نکال مول ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جھے کو دیا۔ سع

كچھ ہاتھ نبيں آتا ہے آو تحری خزی'' .....

ایں سعادت بزورِ بازو نیست تانہ بخشنہ خدائے بخشندہ!

حق تعالی نے آپ کو تجاز میں وہ عزت اور جاہت عطافر مائی ، جو ہندی علاء کو تو کیا بمنی شامی مدنی علاء کو تھی کے تامی شامی مدنی علاء کو بھی حاصل نہیں تھی اور آپ کی شہرت عرب سے تجاوز کر کے دیگر ممالک تک پہنچ بھی تھی اور آپ کو مہر ساتھ مرفر از کیا گیا اور ان اطراف میں آپ کو ۲۲ سال کی عمر میں شخ العرب والعجم کے معزز القاب کے ساتھ سرفر از کیا گیا اور ان اطراف میں آپ ان القاب کے ساتھ مشہور و معروف ہوگئے۔ (ہیں بڑے سلمان)

# عرب کے چندمتاز شاگرد:

آپ کے شاگردوں میں سے بہت سے تعلیم ویڈریس قضا اور انظامی محکموں کے بڑے بڑے بڑے مناصب پر فائز ہوئے۔ چندممتاز تلامذہ کے نام یہ ہیں :

🖈 مولا ناعبدالحفیظ کردی جومدینه منوره میں محکمه کبرای (مائی کمانڈ) کے رکن تھے۔

المحمولانا احد بساطی جومدین طیبه میں نائب قاضی رہے۔

🖈 محمود عبد الجوادمدینه مینسپلی کے چیئر مین۔

🖈 مشہورالجزائری عالم ومجاہد شخ بشیرابراہیمی ۔ (بیس بڑے مسلمان)

مخدوم جہاں خادم بے ہوئے ہیں:

طالبانِ علومِ نبوت سے بہت شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " سے

اسارت کراچی کے زمانہ میں مشہور لیڈر مولانا محرعلی جوہر تفییر قرآن پڑھتے تھے اور آپ کا بے حد
احرام کرتے حضرت مدنی میں طلبہ پر جوفطری شفقت تھی ،اس کا اندازہ اس واقعے ہے ہوتا ہے :
احرام کرتے حضرت مدنی میں طلبہ پر جوفطری شفقت تھی ،اس کا اندازہ اس واقعے ہے ہوتا ہے :
مولانا محرعلی جوہر کو کھڑت بول کا عارضہ تھا، جس کی بنا پر آپ نے پیشا ب کے لئے برتن اپنے برتن اکثر و بیشتر پیشا ب ہے بھرار ہتا تھا،
لیے برتن اپنے کمرے ہی میں رکھوالیا تھا۔ یہ برتن اکثر و بیشتر پیشا ب سے بھرار ہتا تھا،
لیکن مولانا محرعلی جو ہر جب علی الصباح بیدار ہوتے تو وہ برتن پیشا ب سے ضالی اور وُ ھلا
ہوا صاف سُتھر انظر آتا ۔ کافی عرصہ تک یہ معتبہ ان کی سمجھ میں نہ آیا ۔ انفاق سے ایک
ہوا صاف شرات تا کھ کھل گئی ، جب کہ شنخ الاسلام حضرت مدنی آس برتن کوصاف
کرنے کی غرض سے لئے جار ہے تھے ۔ اس وقت معلوم ہوا لہ مخدوم جہاں خادم بنے
ہوئے ہیں '۔ (انفاس قدے بحوالہ مدید وقومی آواز)

### جوم كاروافكاراورشا ندار محققانه درس حديث:

حضرت مولاناتيم احمرفريديٌ فرماتے ہيں:

شخ الاسلام حضرت مدنی " کتنی محنت اور جدوجهد سے طلبا کو پڑھاتے تھے۔اس کو وہی حضرات اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، جو میدانِ تعلیم کے شہوار اور منزل تحقیق و تلاش کے شناساہیں۔

'' جھے تو اپنے زمانہ تعلیم میں برابر جیرت رہی کہ حضرت مطالعہ کس وقت کر لیتے ہیں۔ باہر مہمانوں کا ہجوم ، در جنوں خطوط کے روزانہ جوابات ، بیعت ہونے والوں کو تلقین اور اُسفار کا اجتمام اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا شاندار محققانہ در س ، بیسب کثر سے ذکر ،ا تباع سنت اور بزرگوں کی تو جہات کی برکات تھیں کہ جیرت انگیز طریقہ پراُمور ہمہ کوروزانہ پوری تو ت اور شوکت کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ در سِ حدیث میں قرآن کے معانی بھی حل ہوتے تھے۔سیر بیشوی کے گوشے بھی نمایاں ہوتے تھے۔فقہ کے معانی بھی حل ہوتے تھے۔معانی و بیان سے بھی آگاہ اور اُساء الرجال اور علم لغت مسائل بھی سمجھائے جاتے تھے۔معانی و بیان سے بھی آگاہ اور اُساء الرجال اور علم لغت سے بھی شناسا کیا جاتا تھا۔ تاریخ و جغرافیہ سے بھی تعلق پیدا کیا جاتا تھا۔غرضیکہ دارین کے فوائد مرتب ہوتے تھے اور پہیں سے تزکیۂ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن پیدا کے فوائد مرتب ہوتے تھے اور پہیں سے تزکیۂ نفس اور احسان و تصوف کی بھی گئن پیدا کے مواتی تھی ''۔ (شخ السلام نمبر ص ۱۹)

حضرت مدنی " سے اللہ نے علم حدیث میں خصوصاً و عظیم خدمت لی جس کو برسوں تک بطورِ

مثال يا در كھا جائے گا۔ حديث آپ كا أوڑ ھنا بچھوناتھي۔

# درس حدیث کے لئے تکالیف کا محمل:

حضرت مولا نافضل الكريم صاحبٌ راوي بين:

شدیدگرمیوں کازمانہ ہے۔ دو پہر کے بارہ نج کچے ہیں اور حضرت ﷺ پیرانہ سالی اور ضعف و نقاہت کے باوجود دارالحدیث سے سبق پڑھا کرمکان پیدل واپس تشریف لے جارہے ہیں۔ چھتری پیش کی جاتی ہے، تو اس کو لینے سے انکار فر ما دیتے ہیں۔ بارش کے زمانہ میں راستہ کیچڑ آلود ہوتا، آسان سے ترشح ہور ہا ہے، لیکن حضرت دارالحدیث کی طرف جارہے ہیں، کپڑے پر کیچڑ پڑر ہی ہے۔اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ،ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی ہے۔کس کی ہمت ہے کہ چھڑی پکڑ سکے، سواری پیش کی جاتی ہے، تو اس ہے بھی انکار فر ما دیتے ہیں ۔ ناصر تا نگہ والا تا نگہ لے کر کھڑا ے! طلبہ گذارش کررہے ہیں کہ راستہ کیچڑ آلود ہے، تا لگہ پرتشریف رکھئے، مگر سنئے حضرت کیا جواب ویتے ہیں ور ماتے ہیں کیچڑ سے ہم پیدا ہوئے ،اگرای میں جاملیں تو کیا ڈرہے۔ایک دن ناصر تا نگہ والے کی برکت لینے کی تمنا اور طلبا کے اصرار کو دیکھتے ہوئے مان گئے ، لیکن دوسرے دن کہیں جانا تھا ، ناصرتا نگہ والا حاضر ہوا، تو اس کے تا نگہ پراس وقت سوار ہوئے جبکہ پیشر طشلیم کرالی کہ وہ درسگاہ تک لے جانے کے لئے آئندہ بھی نہ آئے گا۔ آخر جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئ تو ایک دن مکان سے درسگاہ تک (جس کا فاصلہ تین چارسوقدم کے درمیان ہے) تشریف لارہے تھے۔راستے میں شالی گیٹ پرضعف کی وجہ سے دربانِ دارالعلوم کی نشست گاہ پر بیٹھ گئے۔اس واقعہ کے بعد ایکسرے کی غرض سے سہار نپورتشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس تشریف لانے کے بعد طلبہ نے عرض کیا کہ حضرت! کچھ دنوں کے لئے سبق موقوف فرمادیں تو آپ نے جواب دیا کہ:

''لڑکوں کوشرارت سوجھتی رہتی ہے۔ بیہ نہ پڑھنے کا بہانہ ہے، مجھے تو سبق پڑھانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ، البتہ آنے جانے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے'۔
راقم الحروف نے عرض کیا کہ حضرت ؓ! سواری کا انظام قبول فر مائیے ، تو فر مایا: ''ہاں یہاں تک آنے جانے کے لئے ہوائی جہاز کا انظام کرلؤ'۔ بیدہ دن تھا، جس روزسول سرجن نے انتہائی تاکید کی تھی کہ رات کو درس نہ دیا جائے ۔ حضرت شخ '' نے ڈاکٹر کا مشورہ قبول تو فر مایا ، مگر وہ اس طرح کہ بجائے شب کے نمازعصر کے بعد سلسلۂ درس شروع فر مادیا۔ (شخ الاسلام نمبرص ۱۳۳۳)

اہلیہ کی تدفین سے فراغت کے بعد درس بخاری: اہلیہ کی تدفیرت مدنی اکثر کوشش فرماتے کہ مبق کا ناغہ نہ ہو۔ یہی دجہ ہے آپ کے آفتاب

علمى ضيا بإشيوں سے لا تھوں طالبانِ علوم حديث كے قلوب منو رہوئے .....

داغ سا دوسرا نہ دیکھو گے گل ہزاروں ہیں ایک صورت کے

مولوی علیم ضیاء الدین صاحب (ہردوئی) بیان کرتے ہیں کہ جب صاحبز ادہ مولانا سیداسعد صاحب کی والدہ ہاجدہ کا انتقال ہوا، تو بعد فراغت تدفین حضرت کے آستانہ برگل اسا تذہ اور عما کدیں مجتمع ہوئے حضرت نے بچھ دیر کے بعد دارالجدیث کا رُخ فر مایا۔ مجمع میں ہلچل بڑا گئی۔ تمام حضرات نے سمجھایا کے حضرت اس وقت درس ملتوی فر ما دیجئے ،صدمہ بالکل تازہ ہوا وراس سے دل و د ماغ کا متاثر ہونا قدرتی امر ہے، مگر حضرت نے دارالحدیث میں بہنچ کر بخاری شریف کا درس شروع فر ما دیا۔ صدر مہتم مولانا شیراحمدصاحب عثانی سے جا کر دوبارہ سمجھانے کی کوشش فر مائی ،کین صرف بیہ جواب تھا کہ ذکر اللہ سے بڑھ کر اطمینان قلب اور کس چیز سے حاصل ہوسکتا ہے؟ (شخ الاسلام نبرص ۵۷)

زندگی کے آخری اسباق:

مولا ناا نضال الحق قاسمي رقمطراز بين:

شیخ الاسلام حضرت مدنی" ۲۸ رمحرم الحرام ۷۷سیر کو بخاری شریف جلداوّل کاسبق پڑھا کر اُٹھے تو فر مایا :

تم لوگ سبق میں سوتے ہوا ور میری ٹانگیں سوتی ہیں۔ اس دن سے حضرت کی نقل وحرکت مکان تک محدود ہوکررہ گئی اور طلباءِ درس کو پھر آپ کے فیض سے استفادہ کا موقع نیمل سکا۔ اس (مرض وفات کے ) سال حضرت نے کل تر یسٹھ سبق پڑھائے۔ بخاری شریف جلد اول میں ایک چاتہ یعنی عوالیس یوم پورے ہوگئے تنے اور بخاری شریف جلد ٹانی کے تیکس (۲۳) اسباق پڑھائے تنے ۔ حضرت کی زندگی کے بیم آخری اسباق سے حضرت کے خلف اکبر مولا نا اسعد صاحب مدنی مدخلائی جانفشانی کا زندگی کے بیم آخری اسباق سے شخ الاسلام حضرت مدنی "کی سنتیس (۳۷) درسی اور حضرت مدنی "کی سنتیس (۳۷) درسی الار دیکھر کے کئے انشاء اللہ یادگار کا رنگی سرمایہ ٹابت ہوں گی۔

#### xX

### کثر سے دروداور د بو بندی :

درس بخاری شریف میں ارشادفر مایا که

''اہل بدعت دیوبندیوں کوکا فراور شمن رسول سجھتے ہیں ، حالانکہ جتنا درود دیوبندی
پڑھتے ہیں ، کوئی دوسرانہیں پڑھتا۔ مثلاً اس دارالحدیث میں تقریباً وو ڈھائی سوطلباء
شریک درس ہیں اورضج سے شام تک یہاں درس حدیث ہوتا ہے اور ہر حدیث میں تقریباً
دو تین جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے ، جس پر حاضرین درود
شریف پڑھتے ہیں اگرتمام اوقات کے دردوشریف کوشار کیا جائے تو تعداد چرت انگیز حد
تک پہنے جائے گی اور یہی سلسلہ تقریباً بارہ مہینے جاری رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ
ہندوستان کے تمام خطوں سے زیادہ یہاں ورودشریف پڑھاجا تا ہے'۔ (انفاس قدیہ)

# بعض جنات بھی حضرت مدنی " کے شاگر تھے:

حضرت مولا ناشرا فت على لكھتے ہيں:

جھے حفرت مدنی "کے زیر سابی تقریباً چارسال رہنے کا شرف نصیب ہوا، جس میں دورا مدیث کا بھی ایک سال شائل ہے۔ ایک مرتبہ دورانِ دریِ حدیث حفرت نے ارشاد فر مایا کہ ایک سال میں سلبٹ پہنچا تو بچھے بتایا گیا کہ یہاں ایک اڑکا ہے، جو اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس لڑکے کے دالد عاملین سے جنات عاملی سے، جو تنجیر جنات وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ اس قتم کے عاملین سے جنات دشمنی اور عداوت کا برتا و کرنے گئے ہیں، لیکن خلا فی معمول ان کے نیچ کو جنات نے والد کی زندگ ہی میں اپنی تحویل اور تربیت میں لے لیا تھا اور جنات اس کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہا یک و بلا پٹلا میں اپنی تحویل اور تربیت میں لے لیا تھا اور جنات اس کی ہر طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہا یک و دوائم اور خوہ دائم کی اور خوہ دائم کی مطالبہ کرتے تو وہ دائم اور خوہ دائم کی یا بیموسم کھل کا مطالبہ کرتے تو وہ دائم ایک رو مال میں باندھ کر انار کے درخت میں لئکا دیتا، جو اسکول کے احاطہ بی میں ایک طرف واقع تھا، ایک رو مال میں باندھ کر انار کے درخت میں لئکا دیتا، جو اسکول کے احاطہ بی میں ایک طرف واقع تھا، تھوڑی دیرے بعد جب رو مال کو اتار کر کھو لتے تو اس میں سے مطلوبہ مٹھائی یا پھل برآ مدہوتا تھا۔ مقائی لوگوں نے جھے کہا کہ اس لڑکے حد ب اس سے اسکول کے ساتھی اس طرح کی تفری کیا کہ تیں ہے۔ میرے سلبٹ چہنچنے کے بعد جب اس سے میراذ کر کیا گیا، تو اس نے ملئے کی خواہش خااہر میں نے کہلا بھیجا کہ اگرا سے موکل سے ملاؤ تو ہم تم سے ملا قات کریں ۔ لڑکا اس پر آ مادہ ہوگیا اور

غالبًا مغرب کے بعد کا وفت مقرر کر دیا گیا۔ میں مولا ناجلیل احمد صاحب اور بعض مقامی حضرات کے مراہ دہاں پہنچا۔جنوب رویدایک والان کے دروں پر چادر تان دی گئی تھی ،جس طرح کہ عورتوں کیلئے ردہ کیا جاتا ہے۔اندرون پردہ قریب ہی ایک تخت بچھا ہوا تھا اوراس پر لیمپ روش تھا۔ پردہ کے باہر ہم لوگوں کی نشست کے لئے بچھ فاصلے پر فرش بچھادیا گیا تھا۔ لڑکے نے بخت پر بیٹھ کرایک رکوع تلاوت کیا اوراس کے بعدروشنی دھیمی ہوگئی ،لیکن پھر بھی پس پردہ لڑکا بیٹھا ہوامحسوس ہور ہاتھا۔تھوڑی ہی دریگذری منی کہ ایک دراز قد سابیسالڑ کے کی جانب بڑھتا ہوا نظر آیا اور سلام کر کے لڑکے کے پہلومیں بیٹھ گیا۔ سلام کی کیفیت بھی عجیب تھی ،جس کوالفاظ کے ذریعہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ایک بھنبھناتی ہوئی جھرجھری مارك اورتيز آوازجس ميں مجھ سے خطاب تھا (ليعني السلام عليكم يا مولانا كهدكر مجھے مخاطب كيا) كچھورير ما مل كے بعد ميں نے كہا كہ بم لوگ آپ كو بے جاب ديكها جا ج بين ، آپ سائے بے جاب تشريف لائے ۔ گروہ اینے ای جناتی لہجہ میں بولے کہ یہ چیز ہارے بس سے باہر ہے۔ ہم بغیر کسی آڑ کے سامنے آنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہول نے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ مولانا! آپ نے وقت موعود میں در کردی، جس کامیں نے اعتراف کیا اور معذت کی ۔ بولے ایک مرتبہ ہم دیو بند گئے تھے۔ یہ مولانا جلیل احمد صاحب قند وری پڑھارہے تھے اور ہمارے بعض ساتھی آ یہ کے شاگر دبھی ہیں۔

سب باتوں کے بعد میں نے کہا کہ گورنمنٹ برطانیہ سے ہماری لڑائی ہورہی ہے۔ہم آزادی چاہتے ہیں اوروہ ہمیں غلام رکھنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ تق ہے اوران کا ہمارے اوپر تسلط نا جائز اورظلم ہے۔کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کچھ مدوکر سکتے ہیں؟ ..... جواب دیا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔

پھروہ اجازت طلب کر کے حب سابق سلام کرتے ہوئے ای طرح رخصت ہوگئے۔ ہمیں صرف آ دمی کی شکل کی پر چھا کیں معلوم ہوئی اور پچھ ہیں۔ ہم نے سلام کا جواب ویا ۔ لڑکے نے لیمپ کی بتی ابھاری، دالان روشن ہوگیا اور ہم وہاں سے جیے آئے۔ (انفاسِ قدسیہ)

ایک مرتبہ شخ الاسلام حضرت مدنی "کے درس حدیث میں اگلی صفوں کو خالی کرایا گیا اور طلبہ کو پیچھے بٹھا دیا گیا۔ دورانِ درس طلبہ ہار بار اور بہاصرار تقاضا کرنے لگے کہ ایسا کیوں کیا گیا، تو حضرت مدنی سنے ایک مرتبہ جب اصرار بڑھا تورازا گل دیا اور پیشھر پڑھا .....

ہیں سامنے بیٹے میرے طفلان پری رو اور نچ میں بیٹھا ہے میرے ول کا کھلونا اس سے سامعین کواندازہ ہوگیا کہ پہلی شفیں جنات کے لئے خالی کرادی گئیں تھیں۔

# درس حدیث کی خصوصیات:

تشخ الاسلام حضرت مدنی "نے کئی سال تک مسجد نبوی میں درسِ حدیث دیا۔ آپ کے حلقہ درس میں علماء کی کشر سے ہوتی تھی۔ مدینہ منورہ میں حضرت مدنی "کا طرز تدریس امعان وتعق کا ہی ہوا کرتا تھا اور دارالعلوم دیو بند میں جب صدر مدرس اور شخ الحدیث کی مندستنجا کی تو ابتدا میں چھیاہ تگ بطریتِ امعان وتعتی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پھر سال کے آخری تین چار مہینوں میں بحث وطل بطریتِ امعان وتعتی حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پھر سال کے آخری تین چار مہینوں میں بحث وطل کے طرز پراکتھا کیا کرتے تھے۔ محدثین کے ہاں ساع کے دوطر یقے رائے ہیں۔ سماع عن المشیخ ۔ حضرت مدنی "کے ہاں دونوں طریقے رائے تھے۔ سال کی ابتدا میں عموا شروں میں سے کوئی شاگر د حدیث پڑھتا اور حضرت مدنی "حدیث کی تشریخ فرمادیا کرتے اور سال شاگر دوں میں سے کوئی شاگر د حدیث پڑھتا اور حضرت مدنی "حدیث کی تشریخ فرمادیا کرتے اور سال کے آخر میں حضرت مدنی "حدیث کی خصوصیات اور جھلکیوں کا نمونہ پیش خدمت ہے۔ دیل میں حضرت مدنی "کے درسِ حدیث کی خصوصیات اور جھلکیوں کا نمونہ پیش خدمت ہے۔

ا) حضرت مدنی "کی تقریر بهت صاف اوراس کی رفتار بهت آ بهته ہوتی تھی۔ایک ایک گلمه اور ہرکلمہ کا ایک ایک گلمه اور ہرکلمہ کا ایک ایک حضرت مدنی "کی تقریر بہت صاف اوراس کی رفتار بہت آ بهته ہوتی تھی۔ایک ایک ایک گلمہ اور سننے والے کو مطمئن کر دیتا مشکل مقامات کو سادہ مثالوں سے حل کرتے ۔اس لئے ذبین طلبہ تو مستفید ہوتے ۔ جی طلبا بھی اپنی استعداد کے مطابق مستفید ہوجاتے ۔

۲) جب کسی مسئلہ میں حدیث کی توجیہہ بیان کرتے اور توجیہات متعدد ہوتیں ، تو ان کو شار کرکے بیان فرماتے۔ بیان فرماتے۔

۳) سال کے ابتدا میں صحیح بخاری و جامع تر مذی میں سے ہرایک کتاب کوشروع کرتے وقت مصنفِ کتاب کوشروع کرتے وقت مصنفِ کتاب تک بناری سند بیان کردیتے۔اس سند کے تین جصے تھے۔حضرت مدنی "سے شاہ محمد اسحاق" تک ،شاہ محمد اسحاق" سے شخ عمر بن طبرز د بغدادی تک ،عمر بن طبرز د تبخدادی تک ،عمر بن طبرز د بغدادی تک ،عمر بن طبرز د تبخدادی تک ،عمر بن طبرز د بغدادی تک ،عمر بن طبرز د تبخدادی تک ،عمر بن طبرز د تبخدادی تک ۔

م) حضرت مدنی "این تصنیف" نقش حیات "میں لکھتے ہیں۔ میں نے اپنی بمیشہ سے بیعادت رکھی تھی کہ جب کسی پینمبر کا اسم گرامی آئے توعلیہ و علی نبینا الصلواة و السلام یا علیه السلام

کوں۔ اگر کی صحابی کانام تنہا آئے تو رضی اللّٰہ عنه کہوں ، اگر سندِ حدیث میں دوسرے اکابر کے ماتھ آئے تو رضی اللّٰہ عنه و عنهم کہوں ، اگر انکہ مذا بب اور علماء اولیاء سلف کانام تنہا آئے تو حدہ اللّٰہ علیه اور چند کانام آئے و حمهم اللّٰه کہوں ، خواہ وہ اپنے مذہب کے ہوں یا شافعی ، مالکی حدید الله علیه اور چند کانام آئے و حمهم اللّٰه کہوں ، خواہ وہ اپنے مذہب کے ہوں یا شافعی ، مالکی عنبی و غیرہ کے ہوں ، بشرطیکہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ دور ابن درسِ حدیث تصوف کے بہت سے منہلی وغیرہ کے ہوں ، بشرطیکہ اہل سنت والجماعت ہوں۔ دور ابن درسِ حدیث تصوف کے بہت سے مائل کہی بیان فرماتے تھے۔

نهب حفی کی تائید:

۔ مولانا قاسم علی بجنوری الجمعیہ شیخ الاسلام نمبر میں حضرت مدنی " کے درسِ حدیث کی علمی خصوصات کے متعلق لکھتے ہیں :

حضرت مدنی "قرائتِ حدیث مع اسنادِ حدیث کے متعلق تحقیق فرماتے ۔ رواۃ پرفن اَساء الرجال کی حیثیت الرجال کی حیثیت ہے بحث فرماتے اور جرح و تعدیل فرماتے ۔ مناسب مواقع پراَساء الرجال کی حیثیت ہے بحث فرماتے ۔ اس کے بحث فرماتے ۔ صحابہ کرام میں سے جب کسی صحابی کا ذکر آ تا تو ان کی خصوصیات ذکر فرماتے ۔ اس کے بعد میں معنی معلی معنی معرفی معنی معرفی معنی معرفی معر

حفرت مولا نابر ہان الدین سنبھلی آئے تا ٹرات بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں :
حفرت مدنی آیوں توسب ہی کے لئے ہمہ وقت سرا پاشفقت ورحمت تھے، کین دورانِ درس معنمت البیمنظی کو پینجی ہوئی نظر آتی تھی ۔ طلبہ کے لئے ان کے ہرجاو بے جاسوالات نیز تگ اور بے تلک کے اعتراضات کے جوابات نہایت انبساط اور خندہ پیشانی کے ساتھ دیتے اور جے تی میں بھی بھی کئی کی کوشن نفیب سے مزاح بھی فر مالیتے ۔ خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھاتے ہوئے یہ وصف اتنا کی خوش نفیب سے مزاح بھی فر مالیتے ۔ خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھا تے ہوئے یہ وصف اتنا کی خوش نفیب سے مزاح بھی فر مالیتے ۔ خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھا نے ہوئے یہ وصف اتنا کی خوش نفیب سے مزاح بھی فر مالیتے ۔ خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھا نے ہوئے یہ وصف اتنا کی خوش نفیب سے مزاح بھی فر مالیتے ۔ خاص طور پر رات کے وقت سبق پڑھا نے ہوئے یہ وصف اتنا کی خوش نفیب سے مزاح بھی خواب ورس قبقہ دزار بن جاتی ۔ خاص طور پر جب کئی طالب علم کے بارہ

میں حضرت ؓ کومطلع کیا جاتا یا وہ خود د کھے لیتے کہ فلاں اونگھ یا سور ہاہے ، تو حضرت ؓ نہایت ظریفانیا میں بآ واز بُلند اس طالب علم کا نام لے کرمخاطب فر ماتے اور حکم دیتے کہ اٹھنے جائے وضو کیجے ، اُل حجری نیند میں ہوتا تو اسے صدر النائمین جیسے القاب سے یا دکیا جاتا۔

طلبہ کو بھی اپنے شیخ اوران کے درسِ حدیث سے عشق تھا:

بسااوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت مدنی " دور دراز کے پُر مشقت سفر سے تھے ہائے۔
آتے اور تھوڑی دیر بھی آ رام کئے بغیر دارالعلوم آ جاتے ۔گفتہ بجتا ،طلبا جمع ہوجاتے اور سبق شروا
جاتا۔ جبرت تو اس پر ہوتی ہے کہ وہ طالب علم کس کئی کے بنے ہوئے تھے ، جو گرمیوں کے دنوں گا
تھسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی ٹھنڈی ہواؤں کونظر انداز کر کے اور جاڑوں کا
تھسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی ٹھنڈی ہواؤں کونظر انداز کر کے اور جاڑوں کے
تھسا دینے والی دھوپ کے بعد آنے والی را توں کی ٹھنڈی ہواؤں کونظر انداز کر کے اور جاڑوں کے
تھسا کر مواتے تھے ۔ شخ تو اپنے احساس فرض و ذمہ داری سے مجبور ہو کر اپنے آ رام کو بچتے تھے ،لیکن ال
جوجاتے تھے ۔ شخ تو اپنے احساس فرض و ذمہ داری سے مجبور ہو کر اپنے آ رام کو بچتے تھے ،لیکن ال
شاگر دوں کے دل میں کونسا جذبہ کار فرما تھا کہ وہ اپنے شخ کی آمد کی اطلاع پاتے ہی پچھ نیندوں
جاگر کر دوڑتے بھا گئے درس گاہ میں پہنچ جاتے تھے ۔ابیا ہونا بلکہ بار بار ہونا کیا اس بات کی غمازی ا

### سبق بند كرو مين بعو كابهول:

ہوزھاآ دی ہوکر بھوکا بیٹھا پڑھار ہا ہوں بتم جوان ہوکر بھو کے نیس پڑھ سکتے۔ موزھاآ دی ہوکر بھوکا بیٹھا پڑھار مگر شخ کے لحاظ میں طالقانی کوروک بھی نہیں سکتے تھے۔طالقانی کو بھی حالِ طلبہ نادم وشرمسار مگرشخ کے لحاظ میں طالقانی کوروک بھی نہیں سکتے تھے۔طالقانی کو بھی حالِ

طلبہ نادم وشر مسار مرت کے کاظ میں طائفای کو روک بی ہیں سکتے سکھے۔طائفای کو بھی حالی وہی حال اللہ کے بہترین موقع ملائفا، وہ طلبہ کی برہمی کو خاطر میں لاکریشن کی عنایتوں سے اپنے کومحروم کیوں کرنا۔طالقانی نے شخ کے جواب میں کہا،تم صبح اچھا اچھا ناشتہ کرکے گھرسے آتا ہے،ہم صبح سے بھو کا پڑھتا ہے۔طالقانی کا جواب سُن کرشنے کے چہر سے کا رنگ بدل گیا۔کتاب بند ہوگئی اور سبق ختم ہونے کا مطال کیا گیا۔ گیا۔ بند ہوگئی اور سبق ختم ہونے کا اعلان کیا گیا۔ گیا۔ بند ہوگئی اور سبق ختم ہونے کا مطال کیا گیا یا اور تاکید کے ساتھ میں عمر الیا کہ کل صبح سے تم صبح کا ناشتہ میر نے ساتھ کروگے۔

(حات کارنامے (۱۳۰۰)

## مديث ياركا تكرار:

حدیث میں آپ سے نسبت رکھنے والے تلامذہ کی تعداد چھے ہزار تک ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی آ کے درسی افا دات میں سے دو حدیثوں کی تشریح نذرِ قائین ہے تا کہ درسِ مدنی آ کے چند ممونے قارئین کے سامنے آ جائیں، ورنہ ......

> وہ عمر بھر کے لئے اتنا کام چھوڑ گئے بیاض وہر پہ بس اپنا نام چھوڑ گئے

# مريث بدأ الاسلام غريباً كى تشريح:

شخ الاسلام حضرت مدنی " فرماتے ہیں ، ہماری اردوز بان میں غریب کار جمہ مسکین وغریب کی جمہ مسکین وغریب کی جمہ مسکین وغریب کیا جاتا ہے۔ بعنی وہ محض غریب ہے ، جس کے پاس مال ودولت نہ ہو۔ مگر عربی زبان میں بیہ معنی نہیں

ہیں اور واقعہ بھی یہی ہے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے ابو بکر صدیق ہم بھی معظمہ میں بڑے تا جروں اور مالداروں میں سے تقے۔ غریب عربی میں او پر شخص کو کہا جاتا ہے ہے۔ وہ شخص جو کہ مشہورا ور معروف نہ ہو ، لوگ عام طور پر اس کو جانے اور پہچا نے نہ ہوں۔ خواہ مالدارہ مسکین و نا دار۔ اس دجہ سے مسافر کو غریب کہتے ہیں کیونکہ پردیی ہونے کی دجہ سے لوگوں کی پہچان ہم مسکین و نا دار۔ اس دجہ سے مسافر کو غریب کہتے ہیں ، کیونکہ پردی ہونے کی دجہ سے لوگوں کی پہچان ہم شہور ومعروف نہیں ہوتے ہے۔ اس کو بھی غریب کہتے ہیں ، کیونکہ قلیل الوقوع ہونے کی دجہ سے مشہور ومعروف نہیں ہوتے ہے۔ ساس میں غرابت و ندرت آجاتی ہے۔ لوگ اس سے مانوس نہیں ہوتے ہم مشہور ومعروف نہیں ہوتے ہے۔ اس میں غرابت و ندرت آجاتی ہے ، جو مجموعہ احکام عقائد واقر اروا محال عبارت ہے ، لیونکہ بیاں مغریب تھا نہ کہ اہل اسلام ، اگر اہل اسلام کی غربت مرا د ہوتی ، جیسا کہ اس والے اور آپ کے لوگ یہاں کہتے ہیں ، تو جانب فروالحال میں لفظ اہل کہا جاتا یا المسلوں کہا جاتا اور الحال میں نفظ اہل کہا جاتا یا المسلوں کہا جاتا اور الحال میں غربا کہا جاتا یا المسلوں کہا جاتا اور کہا جاتا اور کہا جاتا اور کہا جاتا ہوں کے ہوں گے۔ حالت حال میں غربا کہا جاتا ہے غرض کہاس تو جیہ پر لفظ غریب کے معنی او پر سے اور غیر مانوس و کے ہوں گے۔

دوسرى توجيديه بك كريب بمعنى تنها قليل اوراكيل كي ييل بمحمل البحارج ١٩٥١ مر الميل كي ييل بمحمل البحارج ١٩٥١ مر المسلمين المسلمين الاسلام بدأ غريبا اى كان فى اوّل مرة كوحيده اهل عنده لقلة المسلمين السيعود اى يقلون فى آخر الزمان فطوابى اى الجنة للغربا اى للمسلمين فى اوّله المسود الحرود الى الكفار ولزومهم الاسلام.

اس توجیہ پرحال تشبیہ بلیغ کی صورت میں داقع ہوگا۔ بخلاف توجیہ اوّل کے وہاں حالت حقیقی تھی۔ بعض حضرات نے فریب کی توجیہ نزاع قبائل کے ساتھ کی ہے، بعنی ہر قبیلہ کے اکاد کالوگ۔ بعض نے غریب سے مہما جرمرادلیا ہے، بعنی ایمان کی ابتدامہا جرین سے ہوئی اور آخر میں بھی انہیں ہی لوٹ آئے گا، جبکہ ایمان تمام دنیا سے سمٹ کر مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں قرار پکڑے گا۔

# خلق الله آدم على صورته كامعى :

ارشادفرمایا: بیردوایت بهت تو ی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، گرمعلوم ہے کہ جہ قواعد عربینمیر کوا قرب مراجع کی طرف لوٹا نا چاہئے اور وہ لفظ آ دم ہے، جس کے معنی بیرہوئے کہ حظرت آ دمؓ کوان کی صورت پر پیدا کیا ، ایسانہیں ہوا ، جیسا کہ عام آ دمیوں میں ہور ہاہے ، تمام انسانوں کا خلقت تذریجی ہے ، گر حضرت آ دمؓ کی خلقت دفعی ہے۔اب اس تقریر پرکوئی اعتراض وار زنہیں ہوسکتا۔ اگر ضمیر صوری کی لفظ جلالہ کی طرف راجع کی جائے ، اگر چہ بیر طریقہ عربیہ کے خلاف ہے ،

ہم جھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ آلا تفعلوہ تکن فی الارض فتنة و فساد کبیر اور تعز روہ و

توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا ضمیر تسبحوہ بعد مذکور کی طرف راجع ہے۔ البتہ اشکال وارد

ہوتا ہے کہ باری عزاسہ صورت وشکل سے منزہ ہے ۔۔۔۔۔ لیس کمثلہ شی ۔ ذی صورت کے لئے محاط

عدیا محدود ہوتا ضروری ہے اور اللہ تعالی بشکل شی محیط ہے وہ محاط نہیں ہوسکتا۔

تواس کا جواب ہیہ کے کے صورت اس جگہ جمعنی صفت ہے، جیسے مسائل عقلیہ غیر مادیہ کے لئے کہاجاتا ہے۔ صورة المسئلة کذا او کذا ای صفتها کذا و کذا ریعنی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کواپئی صفات پر پیدا کیا اور حضرت آدم کواپئی تمام صفات کمالیہ میں سے حصہ دیا۔ ان کے ظلال و عکو س بتمامها اس میں رکھ دیے اور تخلوقات سب کوجامع نہیں ہیں جس طرح آئینہ مظہر نور شمس ہے، اس طرح آدم علیہ السلام مظہر جملہ صفات کمالیہ جناب باری عزہ اسمہ بنائے گئے۔ اس لئے انشرف المخلوقات اور خلیفة اللہ ہوئے، کسی کانائب وہی شخص ہوسکتا ہے جو کہ منیب کے صفات خاصہ کا کہ وہیش حال ہو، آفتاب کانائب جاندیا ستارے یا شمع و جراغ ہوسکتے ہیں، شجر جرنہیں ہوسکتے۔

( مكتوبات ١٤١٧)

شیخ الاسلام حضرت مدنی "کے درسِ حدیث اوراحادیث کی تشریحات کواگر لکھا جائے تو الگ کتاب تیار ہو تکتی ہے۔ان دواحادیث کی تشریح سے بیا ندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم حدیث اوراس کے حقائق، دقائق اورمعارف سے آپ کوئس قدر گہری نسبت تھی۔

## بخارى شريف متنأ وسندأيا وتقى :

میرے مربی وشخ محدث کیرشخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق کابیان ہے کہ استاذ المکر م شخ العرب والمجم شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی آ ایک مرتبہ بخاری پڑھا رہے سے کہ شخ النفیر حضرت مولا نااحم علی لا ہوری دارالحدیث میں تشریف لا کرطلباء کے ساتھ شخ کے پس پشت بیٹھ گئے ۔ حضرت مدنی آاس وقت بخاری کی عبارت خود بھی پڑھ رہے تھے اور اس پر بحث بھی کر رہے تھے اور ان کے پاس بجائے بخاری کے قسطلانی کی باریک حروف کا نسخہ تھا جو آسانی سے نظر نہیں آتا تھا۔ تقریباً دو گھٹے سبق پڑھا کر جب فارغ ہوئے ، حضرت لا ہوری سے ملاقات ہوئی تو فر مایا ، آپ محسوس نہ کریں دارالحدیث میں آپ کی آمد مجھے محسوس نہ ہوسکی ۔ وجہ بیٹھی کہ مجھے سبق پڑھانے کے دوران نیند آگئی تو سوائح حضرت مدنی رحمه الله

اس واقعہ ہے ہم نے اندازہ لگایا کہ غالبًا شخ مدنی " کو بخاری متنا وسندایا د ہے ، اگر چہ آپ نے خور بھی اس کا اظہار نہیں فرمایا۔ (حقائق اسنن جام ۳۳۳)

بہ ہر مہیں ہوب جیپ سے مارے تو مجھ کو مجری برم میں تنہا نظر آیا اب نہ کہیں نگاہ ہے اور نہ کوئی نگاہ میں۔ حدیث کی اشاعت مذریس اور خدمت کے سلسلہ میں حضرت مدنی کئی مسائی سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔





# خوف ِخدا' تقویٰ ایثار وتو کل' اعلیٰ اخلاقی اقدار' خدمتِ خلق اورمهمان نوازی

تقوی کے معنی ہیں نافر مانی ، بعناوت ، معصیت ، سرکشی اور تمرد کے تقاضے کے باو جود رب اور الحلال کے ڈراور خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا نیفس امارہ انسان کا دشمن ہے۔ جب اس کواپئی خذا (معصیت ، نافر مانی اور بغاوت ) نہیں ملتی تو تر پتا ہے۔ اس کے تربیخ پرنفس مطمئنہ خوش ہوتا ہے۔ یہاں سے تقویٰ پروان چڑھتا ہے۔ تمام فرشتے معصوم ہیں لیکن متی نہیں کیونکہ تقی وہ ہے جس کو گناہ کا میان ہواوروہ اس کورو کے اور فرشتوں میں بُری خواہش ہے ہی نہیں ۔ فرشتے جانے ہی نہیں کہ گناہ کس فیضا ہواوروہ اس کورو کے اور فرشتوں میں بُری خواہش ہے ہی نہیں ۔ فرشتے جانے ہی نہیں کہ شتوں کا فرنہیں ۔ فرشتے نبی بن کرنہیں آتے کیونکہ ان میں نقاضا کے بشریت کے سبحنے کی صلاحیت ہی نہیں فرشتوں کا فرنہیں ۔ فرشتے نبی بن کرنہیں آتے کیونکہ ان میں نقاضا کے بشریت کے سبحنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ انسان جب خواہشات ، نفسا نیت اور سِفلی جذبات سے مغلوب ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا تو اس پر ہوتی۔ انسان جب خواہشات ، نفسا نیت اور سِفلی جذبات سے مغلوب ہو کر بھی گناہ نہیں کرتا تو اس پر انعامات کا حق دار مظہر تا ہے۔ قیامت کے دن متی رہیا دو الجلال کی بارگاہ فردس میں عرض کرے گا۔ بار

میں نے لیا ہے داغ دل ' کھوکے بہار زندگی اک گُلِ تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا

سوالخ حضرت مدنى رحمه الله

ہمارے اکابر کو جوعظمتیں، رفعتیں اور عزیم ملیں وہ تقویٰ کی برکات ہیں، انہوں نے رہا راضی کرنے کیلئے دنیاوی خواہشات، ہمولیات اور اپنی آسائٹیں قربان کردیں۔

توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے بہیں جاکے دکھایا رُخِ زیبا مجھ کو بہیں جاکے دکھایا رُخِ زیبا مجھ کو بہیں جاکے دکھایا رُخِ دیبا مجھ کو بہیں احمد مدنی کو کو کا الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کو کو اللہ نے علمی عظمتوں تر رہی رفعتوں اللہ سیاسی کمالات کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور دیانت کی لازوال دولت سے بھی مالا مال فر مایا تھا۔

اعلى إنساني اقترار واخلاق:

مولانا عبدالماجد دریابادی ٔ حضرت مدنی " کے ' اعلیٰ إنسانی اقدار واخلاق'' پرتجریر فرمائے ہوئے لکھتے ہیں :

و شخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین احمد مدنی" کے فضل و کمال ، مرتبہ و مقام پر گفتگوتؤ وہ کرے، جوخود بھی کچھ ہو، مجھے ذاتی تجربہ اور عینی مشاہدہ تو مولاناً کے ایک ہی کمال اور ایک ہی کرامت کا ہے اور وہ آپ کی بے نفسی ،سادگی ، تواضع اور انکساری اور خدمتِ خلق کاعشق ہے۔ کہتا ہوں اور گویا خانۂ شہادت میں کھڑ اہوا بیان دے رہا ہوں که وه بهترین دوست میں ، بهترین رفیقِ سفر ہیں ،مہمان ہوں ، تو آپ کی میز بانی میں اینے معمولات کو ترک کر دیں گے ۔ روپیہ پیسہ کی ضرورت پیش آئے تو خود قر ضدار ہوجا ئیں گے،لیکن آپ کی حاجت ضرور کہیں سے پوری کردیں گے۔خدانخواستہ بیمار پڑ جائے تو تمارداری میں دن رات ایک کرویں گے، نوکری کی ضرورت پیش آئے ،کوئی مقدمه کھڑا ہو، کسی امتحان میں بیٹھ جائے تو سفارشناسوں میں اور عملی دوڑ وھوپ میں نہ ا ہے مرتبہ کالحاظ کریں گے، نداین صحت کا اور ندخرج کا، جس طرح بھی ہوگا، آپ کا کام نكالنے پر تل جائيں گے۔اين بزرگوں كے ساتھ جومعاملہ بھى ركھتے ہوں ،اينے خوردول ، شاگردول اور مریدول کے ساتھ بیدوش رکھتے ہیں کہ خادم کو مخدوم بنا کر ہی چھوڑتے ہیں، حاتی کے شعر کے معنی اب جا کرروش ہوئے ہیں'' ..... ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیا خاکساری اپنی کام آئی بہت

(بیں بڑے ملمان)

ي وم خود خادم بنا موافقا:

مولاناعبدالماجددریابادیؒ نے دونقوش و تا ترات میں کیاخوب کھا ہے:

د مخدوم خادم بنا ہوا تھا اور جس کا منصب آمر ہونے کوتھا، وہ فخر و مسرت اپنی اموریت میں محسوس کر رہاتھا۔ دیوبند جائے تو مولا ٹائٹیشن پر پپیٹوائی کیلئے موجود، چلنے لکیس تو سٹیشن تک مشایعت پر آمادہ ، کھانا کھانے کے لئے بیٹھے تو خودلوٹا لئے ہاتھ دھلانے کو کھڑے ، پانی ما تکھئے تو گلاس لیے حاضر، سفر میں ساتھ ہوتو تا تلکہ کا کرایہ اپنی باس سے دے دیں، ریل کا ٹکٹ وہ دوڑ کر لے آئیں، ہوٹل میں کھا کیس تو بل وہ خودادا کریں، آپ کا ہاتھا پی جیب میں ہاتھ ٹوٹران ہی رہ جائے۔ بستر بھی وہ کھول کر بچھادیں، فرض یہ کہ مالی اور بدنی جھوٹی بڑی خدمت کی جتنی بھی صور تیں ہوسکی تھیں، ان سب میں فرض یہ کہ مالی اور بدنی جھوٹی بڑی خدمت کی جتنی بھی صور تیں ہوسکی تھیں، ان سب میں آپ کو پیش بیش و یکھا۔ مولا نا محر علی جو ہر آنے شعر کہا تو تھا، اپ شخ مولا نا عبدالما جد دریا ہائی فرنگی کھی کے تی میں، مگر صادق مولا نامدنی " پر بھی لفظ بدلفظ آر ہا تھا ۔ .....

ان کا کرم ہے ان کی کرامت ہے ورنہ یاں کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید کی!

آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں۔آپ کا سامان اپنے ہاتھ نے اُٹھانے لیس،
تین دن قیام و یوبند میں ، روایتین مشاہدہ بن کررہیں ، اور شنیدہ دیدہ میں تبدیل ہو گئیں،
تکلفات اور خاطر میں ، مہمان نوازیاں کھانے پر کھانے ، چائے پر چائے ، دوسروں کو
شاید کام لینے میں وہ لطف نہ آتا ہو، جومولا نُا کودوسروں کا کام کرنے میں آتا تھا''۔

مشتبه گوشت سے پر ہیز:

جزیرہ مالٹا میں بہت ہے مسلمان قیدی تھے ،ان میں شیخ الہند حضرت مولا نامحمود حسنٌ ، شیخ اللام حضرت مولا نامحمود حسنٌ ، شیخ الاسلام حضرت مدنی " اور کئی دوسر سے علماء بھی تھے۔قیدیوں کوجو گوشت دیا جاتا تھا اس کے بارے میں ہی

بات تقریبا بینی ی تھی۔ کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھ کا ذبیح نہیں ہے۔ یہ گوشت آسٹریلیا اور دیگر ممالک ورآ مدکیا جاتا تھا۔ اور برف خانوں میں اس کے ذخائر برسوں سے محفوظ تھے، چونکہ اس کے بار بہتر ہوں سے محفوظ تھے، چونکہ اس کے بار بہتر ہوں ہے۔ اس لئے حضرت شیخ البند " وحضرت مدنی " نے تمام ویگر رفقاء کے ساتھ اس کوشت کو بڑے اطمینال ویشت کو بڑے اطمینال کوشت کے بیات نے مائے سے استعمال کرتے تھے۔ کیونکہ حکام جیل نہ تو اس گوشت کو واپس لیتے تھے۔ اور نہ حلال گوشت کے استعمال کرتے تھے۔ اور نہ حلال گوشت کے انتظام پر آمادہ ہوتے ، چنانچ بعض علماء نے کہا کہ یہود و نصار کی کا ذبیحہ جائز ہے ، اور بعض نے اپٹیمل کی یوں تاویل کی کہ ہم مضطر ہیں ، اسلئے یہ گوشت ہمارے لئے حلال ہے۔ مگر اہل اللہ کی یہ جماعت اپٹی کی لیوں تاویل کی کہ ہم مضطر ہیں ، اسلئے یہ گوشت ہمارے لئے حلال ہے۔ مگر اہل اللہ کی یہ جماعت اپٹی فیصلہ پر قائم رہی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " سے بعض علماء نے بحث کی اور آپ نے ان کو بہت تشفی بخش جواب دیا لیکن پھر بھی وہ گوشت کی لذت سے دستبر دار ہونے کے لئے آسانی سے تیار نہ ہوئے۔

عيسائيون كوجسم پرتسلط ہے دل پرنہيں:

بلکہ بعض حفزات نے بیہ کہدیا کہ ہم لوگ نصاریٰ کے قیدی ہیں۔عیسائی افسران کواگر پر بات معلوم ہوئی تو معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ بیس کریشنخ الاسلام حضرت مدنی '' نہایت برا فروختہ ہوئے اور فرمایا کہ:

''ان عیسائیوں کو ہمارے جسموں پر قابو ہے، وہ ہمیں اذبیتیں دے سکتے ہیں ہختۂ دار پر چڑ ھاسکتے ہیں۔ تختۂ دار پر چڑ ھاسکتے ہیں۔ لیکن ہمارے قلوب کو پر ور دگار کی اطاعت سے نہیں پچھیر سکتے''۔ اس کے بعد اصل مسئلہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے قرآن کریم کی آبیت تلاوت فر مالًا جس میں اس ذبیجہ کی حرمت کوواضح طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ جس کو ذرج کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔

> ذبیحه کی صحت کیلئے دوشرطیں: ترین

آپنے فرمایا کہ:

" برحلال جانور کے ذبیحہ کی صحت کے لئے دوشرطیں ہیں،اول تو یہ کہ شری ذرج ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ذرج کرتے وقت اسم اللی ذکر کیا جائے ۔البتہ اگر ذرج کرنے والامسلم ہے اور وہ اتفاقا ذرج کرتے وقت تشمیہ (اللہ کا نام لینا) نمول گیا تو حب ارشاد نبوی ایبا جانور حلال ہے۔الغرض جوحیوانات عیسائی ملکوں میں ذرئے ہوتے ہیں۔
وہاں ندکورہ شرا نکا کا فقدان ہوتا ہے۔عمومًا بڑے شہروں میں مشین سے ذبیحہ ہوتا ہے'۔
شخ الاسلام حضرت مدنی سے دلائل مسکت اورتشفی بخش تھے، ٹیکن بعض حضرات نے بیائت اطایا کہ جب کسی چیز کی طہارت و نجاست کے دونوں پہلومتصوّ رہوں تو جب تک ایک پہلو کے بارے میں ظنِ غالب اوریفین حاصل شہوجائے،اس وقت تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا،اس پرحضرت مدنی سے فرمایا کہ ذرئے کا تھم اس سے مختلف ہے۔

# الله نے بہتری کی صورت پیدا کردی:

چنانچەرفتە رفتە بہت سے قيد يول نے بيرام كوشت كھانا چھوڑ ديا اور بغير كوشت كے ہى گذارا کرنے لگے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان اصحابِ تقویٰ کے لئے ایک دوسری صورت پیدا فر مادی۔ ہوا ہے كەمولانا دىمىداحىرصاحب چونكەركى اورانگرىزى زبان سے بخوبى داقف تھے،اس كئے رفتہ رفتہ اضران ہے آپ کی بے تکلفی ہوگئ اور آپ نے ان کے تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی کوشش کی کہ باہر سے مرغی ، کبوتر ،مچھلی وغیرہ منگانے کی اجازت دیدی جائے ۔مگرافسران نے بتایا کہ قلعہ میں کوئی جانور ذرج نہیں کیا جاسکتا آپ باہر سے ذرج کرائے آلائش دور کرنے کے بعد اندر منگا سکتے ہیں۔مولا ناوحیداحمدصاحبؓ نے فرمایا کہ ہم تواپنے ہاتھ سے ذرج کر کے کھانا جا ہتے ہیں۔ چونکہ محافظین اورا فسران قانونی پہلو سے مجبور تھے ، اس لئے انھوں نے انکار کر دیا مگر مولانا وحید احمد صاحب بھی اپنی وهن کے پکے تھے۔اپنے موقف پر جم گئے اور دفترِ انتظامات کولکھا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہم مذہبی پہلو سے مجبور ہیں۔ لہذا گوشت ہم صرف اس شرط پر کھا سکتے ہیں۔ جبکہ ہمیں زندہ جانور دیا جائے اور خود ذن كريں،اس كے بغير ہمارے لئے كسى قتم كے گوشت كا استعال نامكن ہے۔اگر چياس بات كا سلسلہ طویل ہوگیا لیکن انجام کارخصوصی طور پر آپ حضرات کو اجازت مل گئی مصرف اتنی قیدتھی کہ جانور گافظین کے سامنے ذرج کیا جائے۔اور صفائی کی پوری رعایت کی جائے! پیشرط قبول کرلی گئی اور باہر ت جانورمنگا کرون کرنے لگے۔ بہت سے لوگ جو تاویلیں کر کے حرام گوشت کھا رہے تھے۔وہ ان حفزات کے استقلال اور کمال تقویٰ سے نہایت متاکز ہوئے۔

# اضطرار کی تعیین :

ا تفاقاً ایک روز شخ الاسلام حضرت مدنی "کی خدمت میں ایک عالم صاحب تشریف لائے یہ حضرت خود کو مضطر کہد کرعرصہ سے فریب نفس میں مبتلا تھے۔ اور اس حرام گوشت کے جواز کے قائل شخے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی "نے جب موصوف کو دیکھتے ہی فر مایا: ۔ آئے مضطرصاحب! تو وہ بہت مجوب ہوئے اور پُر معذرت انداز میں کہنے لگے کہ حضرت! صرف میں ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ غلا مجبی میں مبتلا تھے آپ نے فر مایا:

''بیٹک قرآن کریم نے مضطرکے لئے خزیر تک کی اجازت دی ہے لیکن مضطر کا صحیح مفہوم مجھو! مضطروہ ہے جس کا فاقوں سے بیرحال ہو گیا ہو کہ موت کاظنِ غالب پیدا ہو جائے اور کھانے کے لئے کوئی بھی حلال چیز کسی طرح میسر نہ ہواُس وفت صرف اتنی مقدار میں حرام شکی کھانا جائز ہے۔ جتنی مقدار سے زندگی محفوظ ہوجائے''۔

# شرائط ملازمت كى تجديد:

دارالعلوم دیوبندگی صدارت کے لئے خداوند عالم کے قضل وکرم نے ہمیشدا لیے بزرگوں کو منتخب فرمایا ہے۔ جوعلم فن کے بتحر کے ساتھ زہد وتقویٰ سے بھی مزین رہے ہیں۔ حضرت مولانا تحمد یعقوب نا نوتویؒ، حضرت مولانا تورشاہ صاحب شمیری (قد من الله السواد هم ) کے سینے دریائے علم کے سرچشے تھے، تو اُن کے مبارک قلوب تجلیات الہید کے عرش معلّٰی اور فیوض و برکات کے منتج ثابت ہوئے۔ حضرت علامہ کشمیریؒ کے بعد السمالے هیں شخ الاسلام حضرت مدنی سے حدار العلوم دیوبندی صدارت پیش کی گئی جس کو آپ نے مصالح مدرسے کے پیش نظر مدنی سے حدار العلوم دیوبندی صدارت پیش کی گئی جس کو آپ نے مصالح مدرسے کے پیش نظوم منظور فرمالیا۔ لیکن مسلمانوں کی ہمہ جہت مذہبی وسیاسی خدمات کا جذبہ جو آپ کی رگ و بے میس نفوذ کئے ہوئے تھا، اُس نے اجازت نہیں دی کہ عام مدرسین کی طرح آپ ملازمت اختیار کر سے محصور موجا کیں۔ چنانچہ آپ نے اجازت نہیں دی کہ عام مدرسین کی طرح آپ ملازمت اختیار کر سے محصور ہوجا کیں۔ چنانچہ آپ نے اترادی حاصل تھی اور مہینہ میں ایک ہفتہ آپ کو اختیار تھا کہ اس سلسلہ میں اپنی جدوجہد کے لئے آزادی حاصل تھی اور مہینہ میں ایک ہفتہ آپ کو اختیار تھا کہ اس سلسلہ میں اپنی جدوجہد کے لئے آزادی حاصل تھی اور مہینہ میں ایک ہفتہ آپ کو اختیار تھا کہ اس سلسلہ میں اپنی حضرت مولانا قاری محمول اور میں اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اور اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب سر سراس جاری رکھیں اور اس کے لئے کسی مزید رخصت اور اجازت کی ضرورت نہ تھی، لیکن جب سرات مولانا تاری گھر طیّب صاحب کی وفات ہوئی اور معصب اہتمام پر مولانا قاری محمولائی صاحب کی وفات ہوئی اور معصب اہتمام پر مولانا قاری محمولائی صاحب کی وفات ہوئی اور معصب اہتمام پر مولانا قاری محمولائی صاحب کی وفات ہوئی اور معصب اہتمام پر مولانا قاری محمولائی حدید میں اور اس کے ساتھ کو اور معمولہ کی وفات ہوئی اور معصب اہتمام پر مولانا قاری محمولائی معرفی سے معالم کسی کے اور معصب اس میں مورت نہ تھی کی مورت کے مطرف میں میں مورت کھور کے مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کی مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کے مورت کی مورت کے مورت کی مورت کے مو

فائز ہوئے تو آپ کا پیمالِ تفویٰ تھا کہ آپ نے ارکانِ شوریٰ سے سابقہ شرائط کی دوبارہ تجدید کی فائز ہوئے تو آپ کا پین شوریٰ کی جانب سے ہر ماہ ایک ہفتہ کی بلاوضع تنخواہ رخصت سے بلاوضع آگر چہ بچھ مرصہ کے بعدارا کین شوریٰ کی جانب سے ہر ماہ ایک ہفتہ کی بلاوضع تنخواہ رخصت سے بلاوضع کی اور تمام اساتذہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملئے گئی۔

کی قید ھذف کر دی گئی اور تمام اساتذہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملئے گئی۔

کی قید ھذف کر دی گئی اور تمام اساتذہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملئے گئی۔

(تذکرہ شُخ مدنی سے کا اساتدہ کی طرح آپ کو بھی وضع تنخواہ کے ساتھ رخصت ملئے گئی۔

شخ الاسلام حضرت مدنی تفروغربت کے باوجودایک خودداراورغیورانسان تھے وہ اس شعر

كالمعداق تق .....

کمال تشکی میں جگر کا خون پی لے کسی کے سامنے وستِ طلب دراز نہ کر

جا اے خیال غیر! کہ فرصت نہیں یہاں ہیں جلوہ نگاہِ یار کی مہمانیوں میں ہم

## حفرت خودمصارف ادافر ماتے تھے:

حضرت مولاناسيدمحدميان صاحب كتي بين:

اگری الاسلام حضرت مدنی کی دفتر میں تشریف آوری اپنے کسی بھی کام ہے ہوتی توبہ گوارا نہیں تھا۔ کہ چائے یا کھانے کا انظام دفتر کی جانب ہے ہواس لئے بیظا ہر کرنا پڑتا تھا کہ بیا نظام فلال فادم نے اپنی تھا۔ کہ چائے یا کھانے کا انظام دفتر کی جانب ہے ہواس لئے بیظا ہر کرنا پڑتا تھا کہ بیا نظام فلال فادم نے اپنی کے مشہور فادم نے اپنی سے کیا ہے ، ورنہ حضرت خودم صارف ادا فرماتے۔ اب چندسال ہے دہلی کے مشہور صاحب فی جھر جناب جاجی مجمد لیسین صاحب گڑک والے نے بیا نظام ہڑے اصرار والتجا ہے اپنی فرمہ لے لیا تھا۔ جب تشریف آوری کے بارے میں معلوم ہوتا مولا نا وحیداللہ بن صاحب قاسمی حاجی صاحب کو اطلاع کردیتے اور حاجی صاحب ہؤے موق سے میں سعادت سمجھ کرا پنے ہاتھ سے کھانا پکاتے اور کھلا کر خوش ہوتے تھے۔ (جزا ھم اللّٰہ )۔

لیٹر پیڈ ایک عام چیز ہے۔ بار ہا درخواست کی گئی کہ حضرت! جمعیۃ علماء ہند کا لیٹر پیڈ استعال فرما ئیں! بحثیت صدر آپ کواس کا حق حاصل ہے اور یہی بات موزوں بھی ہے، مگر بہت ہی کم ایسا ہوا کہ جمعیۃ علماء کی ضرورت ہے بھی آپ نے جمعیۃ علماء کا لیٹر پیڈ استعال فرما یا ہو، ور ضابے لیٹر پیڈ پر پر استعال فرما یا ہو، ور ضابے لیٹر پیڈ پر پر اعلی سے کا غذ ہے کا غذ ہے کا غذ ہے اور خود جمعیۃ علماء ہے متعلق اُمور بھی اسی اپنے کا غذ پرار قام فرماتے شے اور اس بات خطوط تحریر فرماتے ، اور خود جمعیۃ علماء ہے متعلق اُمور بھی اسی اپنے کا غذ پرار قام فرماتے سے اور اس بات کی کا قذ کو اُی امکان ہی نہیں تھا۔ کہ جمعیۃ علماء کے کسی کا غذ کوا پی ذاتی ضرورت کے لئے استعال فرما ئیں۔ بات میں سے میں میں سے میار سے میار سے میں سے م

غالبًا ١٩٣٧ء كا تذكرہ ہے۔ مرادآ باد میں مجلس عاملہ جمعیۃ علماء ہند كا اجلاس ہوا۔ بحثیت ناظم جمعیۃ علماء مرادآ باد خدمتِ استقبال احقر ہی كے ذمہ تھی۔ حضرت كا قیام حب دستور محلّہ بغیہ میں ہوا۔ مجلس عاملہ كا اجلاس میں تشریف لائے۔ مجلس عاملہ كا اجلاس میں تشریف لائے۔ چونكہ ایسے موقعوں پر آمدورفت كے مصارف كی ادائيگی کو متظمین كا فرض سمجھا جا تا ہے۔ اس لئے احقر نے تا لگہ كا كرا ميا داكر نا چا ہا كين حضرت نے تحق سے منع فرما دیا اور فرمایا كہ وہاں ميرا قیام اپنی ذاتی رائے كی بنا پر ہوتا ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں كسی خرج كا بار جماعت كے مالیہ پر نہیں پڑسكتا۔ اس كے بعد مجھ ناكارہ كوہدایت فرمائی كہ جماعت اور غیر جماعت فرج میں ہمیشہ احتیاز رکھا جائے اللہ تعالی تو فیتی بخشے در نہ در حقیقت بہت شكل كام ہے۔ (شخ الاسلام نمبر ۲۰۰۹)

صرف ايام درس كى تنخواه:

حضرت مولا نارشيدالدين صاحب كصح بين :

نیخ الاسلام حضرت مدنی " ایام درس کے علاوہ دوسرے دنوں کی تنخواہ لینا ہرگز گوادانہ فرماتے۔بار ہااییا ہوا کہ مدرسہ کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا گرسوائے ایام بدرلیں کے ایک بیبیہ بھی کسی دن کامعاوضہ نہیں لیا۔حضرت مدنی " نے ایام مرض میں ایک ماہ کی استحقاقی رخصت ہے بھی فائدہ نہیں اشایا ،اور نہ دوسری چھٹیاں لیس ،جن کا آپ کو قانو فاحق تھا۔ یہاں تک کہ ان ایام کی تخواہ جوا یک ہزالہ دوپ سے بچھزیادہ ہوتی تھی۔ جب اہلِ مدرسہ نے آپ کی خدمت میں بھیجی تو آپ نے یہ کہ کروا پی فرمادی کہ :

"جب میں نے پڑھایانہیں تو تنخواہ کیسی؟؟ حضرت کے وصال کے بعد حضرت مہتم صاحب دارالعلوم دیوبندگھر میں تشریف لائے۔اور فرمایا کہ حضرت کا کمال زمد وتقوی

اس بات کو گوارانه کرتا تھا۔ کہ آپ ایام مرض کی تنخواہ قبول فرما کیں۔ لیکن اس میں شرعا

کو کی سقم نہیں بلکہ (سلسلہ مرض رعایتی قوانین کے لحاظ ہے) حق ہے۔ لہذا اگر آپ قبول
فرما کیں تو وہ رقم آپ کی خدمت میں پیش کردوں۔ مگر خالہ صلحبہ (بیعنی اہلیہ کشنخ الاسلام
حضرت مدنی ") نے فرما یا کہ جس چیز کو حضرت " نے پسند نہیں فرما یا۔ میں اس کو کہسے بسند کر
عنی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکر ہیا! بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے''۔
عتی ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکر ہیا! بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے''۔

(شیخ الاسلام نبرہ ۱۳۰۰)

حنم واحتياط اور تقوى وفتوى:

حضرت مولانا حمد الله مرحدي رقم طرازين

شیخ الاسلام حصرت مدنی " وہلی تشریف لائے ہوئے تھے اور دفتر جمعیۃ علماء ہند میں قیام فرما تھے۔ نمازِ عصر کا وقت آیا تو خدام نے جماعت کی غرض سے چٹائیاں بچھا دیں۔ حضرت نماز کے لئے جب کمرے سے باہر تشریف لائے۔ اور نئی چٹائیوں پر نظر پڑی۔ تو مولا نا حفظ الرحمٰن صاحبؓ کی طرف مخاطب ہو کر پُر متر ت انہجہ میں فرمایا کہ ناظم اعلی صاحب نے بہت انچھا انتظام فرمایا ہے۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا: یہ ناظم اعلی صاحب کا انتظام نہیں بلکہ آپ کے خادم چودھری عبدالرحمٰن کی عقیدت ہے، جو کہ چٹائیاں فروخت کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی اس وقت (فروخت کی) چٹائیاں بچھا دی ہیں! حضرت نے جو سے ہی جو کہ چٹائیاں بچھا گئیاں اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے فرا ابدل گیا اور اپنی جگہ سے ہٹ گئے فرمایا :

"ان چٹائیوں کواٹھا دو! خدام نے عرض کیا کہ: عبدالرحمٰن نے اپنی خوشی سے بچھائی ہیں۔ فر مایا بنہیں! وہ ان کوغیر مستعمل اور نئی بتا کر فروخت کرے گا۔ حالا نکہ استعمال میں آ بچکی ہوں گی لہذا یہ کب درست ہوگا۔ چنانچہ چٹائیاں اٹھا دی گئیں اور دفتر کی چٹائیوں پر نماز اواکی گئی'۔ (شخ الاسلام نبر ۴۰۵)

کفایت شعاری اور واجبی خرج پراکتفاء: قاضی ظہورالحن صاحب سیو ہارویؒ تحریفر ماتے ہیں: شخ الاسلام حضرت مولانا سیرحسین احمد مدنی " سے میرے دیریند دوستانہ تعلقات تھے۔ گر ملا قات کا اتفاق کم ہوتا تھا۔ <u>۱۹۲۰ء میں سیو</u>ہارہ میں عظیم الثان جلسہ ہوا میں اس کا ناظم تھا۔ ہندوستان کے مشہور ہندو ومسلمان لیڈروں اور علماء نے اس میں شرکت کی۔ میں نے تمام مدعوین کو سیکنڈ کلاس کا کراپیا بیک خادم کا کراپیاور پچھزا کدخرج بذر بعیمنی آرڈ رروانہ کردیا تھا۔

شيخ الاسلام حضرت مدني " اس ز مانه ميں كلكته ميں مقيم تھے۔ان كو بھى مدعوكيا گيا تھااور بحمار بالامنی آرڈ ربھیجے دیا گیاتھا۔کلکتہ سے سیو ہارہ تک میل ٹرین کا چھبیس (۲۶) گھنٹہ کا سفر ہے۔مولا نا نیفس نفیس تشریف لائے ۔کوئی خادم وغیرہ ساتھ نہ تھا۔ کیمپ پہنچتے ہی سب سے پہلے حضرت نے دریافت فر مایا کہ ناظم صاحب کا دفتر کہاں ہے؟ میرے پاس دفتر تشریف لائے اورسلام ومصافحہ کے بعد میزیہ ایک پر چہاور پکھروپے رکھ کر قیام گاہ تشریف لے گئے۔ پر چہددیکھنے ہےمعلوم ہوا کہمولانا نے قرؤ کلاس میں سفر کیا ہے اور ناشتہ وغیرہ میں صرف سات آنے خرچ کیے ہیں۔اجلاس میں شریک ہونے والے کسی بھی لیڈر یاعالم نے ایس کفایت شعاری کا ثبوت نہیں دیا تھا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو ممبران جلسہ نے طے کیا کہ حضرت مدنی ''کوسو(۱۰۰)روپے رخصتانہ میں پیش کئے جا کیں اور جب میں نے ندکورہ قر ارداد کےمطابق رقم پیش کی۔مولانانے فر مایا کہ جو پر چہ میں نے آپ کودیا تھا کیا وہ کم ہوگیا؟؟ میں نے کہا کہ موجود ہے، شاملِ حساب ہے! تو فر مایا کہ کیا آپ نے اسے دیکھانہیں؟ میں نے کہا کہ اس کومیں نے دیکھا ہے اور رجٹر حساب میں اسے درج کرایا ہے! فرمایا: \_بس مجھے اس قدر دید بچے! میں نے عرض کیا کہ میٹی نے جو پچھ جحویز کیا ہے۔ میں اُسے پیش کررہا ہوں اور آپ کو بھی کمیٹی کی تجویز کو قبول کرنا چاہئے! فرمایا: \_ نمیٹی میں کتنے ممبر ہیں؟ میں نے کہا: ہم سات آ دمی ہیں \_ فرمایا اس جلسہ پرجو روپیی خرج ہور ہا ہے۔ وہ آپ ہی صاحبوں کا ہے یا عام چندہ سے ہے؟ میں نے کہا: عام چندہ ہے! فر مایا: پھرآپ کواس طرح صرف کرنے کاحق نہیں ہے! میں نے کہا کہ پبلک نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ کہنے لگے کہ:

پبلک نے آپ کو یہ مجھ کراختیار دیا ہے کہ آپ حضرات کفایت شعاری کے ساتھ واجبی طور پر خرخ کریں گے۔لہندآپ اس بیدر دی کے ساتھ خرچ کرنے کے مختار ومجاز نہیں ہیں میں نے پچھاور کئے بحثی کرنی جاہی بگر حضرت نے (فیصلہ کن انداز میں ) فرمادیا کہ میں اس سے زیادہ نہیں اوں گا۔

ارسال كرده رقم كاحساب:

آپ کو پہلی مرتبہ ہاڑھ (ضلع پٹنه) مرعوکیا گیا تو سفرخرچ بذر بعیمنی آرڈ ربھیج دیا گیا۔ پیکافی

متول سلمانوں کی آبادی ہے۔ جلسہ کے بعد جب واپسی کا وقت آیالوگوں نے ایک بڑی رقم پیش کی۔
حضرتؓ نے فرمایا: کھہر نے الوگوں نے سمجھا کہ حضرتؓ نے رقم کو کم خیال کرتے ہوئے ایسافر مایا ہے۔ تو
فوزااس میں اضافہ کر دیا گیا۔ لیکن اس اثناء میں حضرتؓ نے بیک سے پچھرو پے اور حساب کا کاغذ نکال
کر دیااور فرمایا: آپ نے جورو پے بھیجے تھے، اس کا حساب میہ ہے اور استے روپے اس میں سے نکے گئے
ہیں، لوگوں نے بیحد اصرار کیا کہ حضرتؓ! پکی ہوئی رقم کو واپس نہ فرما کیں۔ اور جورو پے پیش کئے
جارہے ہیں ان کو تبول فرمالیس۔ مگر حضرتؓ نے صاف انکار فرما دیا۔ (تذکرہ شُخ مدنی کے)

غیرم سے نظریں بچانے کا اہتمام:

مولا نافریدالوحیدی کہتے ہیں: گھر میں ہرطبقہ کی خواتین ہرضم کی درخواسیں اوراپی پریشانیاں گؤش گذار کرنے کیلئے حاضر ہوتی تھیں۔حضرت مدنی تعمو ما اہل خانہ کے واسطے سے درخواسیں سنتے اور جوابات، دعا کیں، مشورے اورتعویذات مرحمت فرماتے اور براہ راست بھی پندونصا کے اور مشوروں سے متنفید فرماتے ۔خواتین کو بیعت کرنے کا طریقہ بیتھا کہ ایک لمبا کیڑا اعمامہ وغیرہ کا ایک ہر اخو دیکڑتے اور دوسرا سراپس پردہ خواتین کو ٹیس، پھر کلماتِ بیعت تلقین فرماتے ۔گاؤں کی خواتین بھی بھی اہل خانہ کی نظر بچائے ہوئے مطالعہ گاہ تک بیخ جاتیں اور سامنے کھڑی ہوجاتیں ایسی صورت میں حضرت مدنی تا پہت پریشان اور سرا سیمہ ہوکراپنارخ دوسری جانب پھیر لیتے۔ (شخ الاسلام نبر ۱۳۳۱)

#### مېمان نوازى :

مہمان نوازی سارے انبیاء کیہم السلام کی سنت ہے، گرابراہیم علیہ السلام کا وصفِ خاص تھا۔
ان کا طبعی جذبہ تھا کہ کوئی مہمان آئے اوراس کو کھانا کھلائیں۔ شخ الاسلام حضرت مدنی " بھی طبعی طور پر
مہمان نواز تھے۔ ان پر میہ وصف غالب تھا۔ وہ چاہتے تھے۔ کہ سارا گھر مہمان کے حوالے کر دیں۔
حضرت کا طبعی جذبہ تھا کہ مہمان کی جتنی خدمت ہو سکے کی جائے۔ اس حوالے سے کئی واقعات موجود
ہیں۔ بطور نمونہ چند واقعات نذر قارئین ہیں۔

بكى معاملات دفتر كتب خانداورخانقاه:

حضرت مولا نافریدالوحیدًا ہے چٹم دیدواقعات بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں

مطالعہ کے لئے کوئی مخصوص کمرہ بالا بریری نتھی ،ایک بڑے کمرے کا درمیانی حقیہ کا بوا کی المباریوں نے گفر کرخود بخو دالگ ساہوگیا تھا۔اس میں ایک چٹائی پر ہرن چیتل یا پہاڑی بر کے کھال پچھی ہوئی تھی اور چڑے کا ایک گاؤ تکیہ سہارے کے لئے رکھا ہوتا تھا۔جس میں تھجوریا تاڑیا ناریل کی چھال بھڑی ہوئی تھی۔ چاروں طرف کتابوں کے ڈھیر ہوتے تھے اور سامنے کاغذات کا ایک انبار ہوتا تھا جو درخواستوں،خطوط ،مضامین اور دارالعلوم کی فائلوں اور دیگریا د داشتوں پرمشمثل ہوتا تھا۔ اس چٹائی کی ایک جانب لکڑی کے تختہ پرایک اسٹیل کامعمولی سابکس ہوتا تھا ،جس میں چند جوڑے معمولی کھدر کے ہوتے تھے اور اسی بکس کے قریب ایک کھوٹی پر حضرت ّاپنی شیر وانی ،عبااور عمامہ ٹانگ ديا كرية في الله الله على مطالعه كا كمره حضرت كاعبادت خانه بهي تقاء تبجد ونوافل يبيس ادا فرمات اوراي جگہ ذکر وفر اُقبہ میں مصروف ہوتے۔اس مطالعہ گاہ کی ایک جانب حضرت کی جار پائی تھی اور دومری جانب وضو کی چوکی۔ہمارے بچین کے دور میں جاریائی خالی پڑی رہتی تھی۔اور چٹائی ہی پراستراحت فر مایا کرتے تھے۔ مگر کم دبیش پندرہ برس سے تقریبًا تین گھنٹے کے لئے بیہ چاریائی استعال میں آنے لگی تھی مگر چار پائی پر آ رام کے بیتین گھنٹے مسلسل نہ تھے۔ بلکہ دوپہر کے کھانے کے بعد آ دھ گھنٹہ اور رات کو ساڑے بارہ یاایک بجے کے بعدتقریبًا ڈھائی گھنٹوں پرمشتل تھے۔گھر کے افراد میں سے جس کو کچھ عرض کرنا ہوتا وہ مطالعہ گاہ میں حاضر ہوتا اور حضرتؓ ہمیشہ اسے وظیفہ پڑھتے ،مطالعہ کرتے یا پچھ تڑیے فرماتے ہوئے ملتے بچ تو آواز دے کراور"اباجی یا دادامیاں" کہدکر مخاطب کر لیتے تھے مگر ہم لوگ یا حضرت دادی صاحبہ کھڑی رہ کر انتظار کرتیں کہ حضرت ؓ متوجہ ہوں تو عرض مدعا کیا جائے عموماً سراٹھا کر دریافت فرماتے کہ: کیوں آیا ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ انتظار بسیار کے بعد ہمیں واپس آٹاپڑتا۔ گھر میں بلاضرورت کسی سے گفتگونہ فر ماتے اور جب گفتگو کرتے بہت تھبر کھبر کرچھوٹے چھوٹے جملوں میں اس طرح ہولتے جیسے روز مرہ کی زبان آتی ہی نہ ہو۔ بچوں سے البتہ بھی مجھی خوش طبعی اور مزاح کی گفتگوفر مالیا کرتے تھے۔جس میں ہم نوجوانوں کوبھی شریک کر لیتے تھے۔

گھرمیں مہمانوں کی ضروریات کے علاوہ کچھنہ ہو:

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں گھر کے کمی سامان سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ خی کہ وقت بے وقت مہمانوں کے بچوم اور عین وقت پر پندرہ ہیں مہمانوں کے لئے کھانا طلب کر لینے کے مسئلے کو جب ریفر پجریٹر کے ذریعہ صل کیا گیا تو غالبًا مہینوں اس کودیکھا تک نہیں ایک روزا تفاقا اس پرنظر پڑگئی تو دادی صادبے دریافت فرمایا کہ: یہ کیسے کھلتا ہے؟ اس میں چیزیں کس طرح تازہ اور بغیر خراب ہوئے رہتی

· اکش فر مایا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میرے گھر میں مہمانوں کی ضروریات كيملاوه اوركوكي چيز شهو"-

مرض وصال میں جاریائی برآ رام فرماتے ہوئے ہر کھانے اور جائے کے وقت عم گرامی مولانا اسعدصا حب کوتا کیدفر ماتے اور دادی صاحبہ سے دریا فت فرماتے کہ مہمانوں نے کھانا کھالیا؟ جائے بی

چونکہ کھانا وناشتہ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور یہی بات آپ کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔اس لئے ایام مرض میں بھی سب سے منع کرنے کے باوجود جب تک سکت رہی بہ ہزار دفت کھانے کے وقت مہمان خانے برابرتشریف لاتے رہے۔

#### ايثاروفياضي اورمهان نوازي:

حضرت مولا نامحم منظور نعمانی تح رفر ماتے ہیں:

ناظرین نے ایثار وفیاضی کے بہت سے نمونے دیکھے ہوں گے۔خوداس عاجز نے بھی دیکھے ہیں،کیکن حضرت مدنیٰ " کی ذات میں اس کا جونمونہ دیکھااس کی مثالیں تو بچھلی تاریخ کی کتابوں میں بھی بہت کم ہی مل سکیں گی۔

حضرت مدني "كا دولت خاندا يك ايباوسيع مسافر خانه يامهمان خاندتها كه جن لوگول كوخود بهي حضرت ہے کا مہمان بننے کا اتفاق نہیں ہوا ، وہ کسی دوسرے سے اس کا حال س کر سیجے اندازہ نہیں کر سکتے .....بیسیوں دفعہ کے اپنے مشاہدے اور تجربہ کی بنا پرمیرا مختاط اندازہ ہے کہ برسہابرس سے حضرت ؓ کے یہال مہمانوں کا اوسط حالیس بچاس روزانہ ہے کم ندر ہتا تھا،ان میں ایک خاص تعداوتو اہلِ طلب کی ہوتی تھی جو حضرت ؓ سے بیعت ہونے کی لئے دور وقریب کے مختلف مقامات سے روزانہ آتے تھے، ان کے علاوہ ایک تعدا دان لوگوں کی ہوتی تھی ، جو صرفی زیارت و ملا قات کے لئے پاکسی معاملہ میں وُ عا کی درخواست کے لئے یاا بنی کسی ضرورت میں حضرت کی سفارش حاصل کرنے کے لئے یا ہے ہی کسی اور کام سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے،اورایک دودن رہ کرواپس چلے جاتے تھے،ان کے علاوہ کچھ حضرات وہ بھی ہوتے تھے ، جو ذکر وشغل اور روحانی تربیت کے لئے کئی کئی مہینے حضرت کی سوائ حضرت مدنی رحمه الله خدمت میں مقیم رہتے تھے۔

## جومهمان كادل دُ كھائے گا'میں اُس كومعاف نہیں كروں گا:

اور میراخیال ہے کہ مہمانوں کی ان قسموں کے علادہ پچھلوگ حضرت کی اس فیاضی اور مہمان فوائی میں اور مہمان فوائی کے جافا کدہ اُٹھانے والے بھی ہوتے تھے۔ میں نے واقفین سے سنا ہے کہ قرب وجوار کے دیہات کے بعض لوگ جو بازار، تھانہ یا تخصیل کے اپنے کاموں سے دیو بندا آتے تھے، وہ بھی کھانے کے وقت حضرت کے مہمان بن جاتے تھے اور حضرت اُن کی اس نوعیت سے واقف ہونے کے باوجودان کی مہمان نوازی کرتے تھے، بلکہ خادموں تک کو سخت تا کید تھی کہ اگر کئی کے متعلق ایسنا اندازہ ہوت بھی مہمان نوازی کرتے تھے، بلکہ خادموں تک کو سخت تا کید تھی کہ اگر کئی کے متعلق ایسنا اندازہ ہوت بھی مہمانوں ہی کی طرح اس کا اگر ام کیا جائے۔ مجھے حضرت کے ایک خادم نے خود بتایا کہ ایک دفعہ انہوں میں کی طرح اس کا اگر ام کیا جائے۔ مجھے حضرت کے ایک خادم نے خود بتایا کہ ایک دفعہ انہوں نے ایسے بی ایک صاحب سے پچھے کہہ دیا تو حضرت آن پر سخت غصہ ہوئے اور یہاں تک فر مایا کہ میر نے ایسے بی ایک صاحب سے پچھے کھر دیا تو حضرت آن پر سخت غصہ ہوئے اور یہاں تک فر مایا کہ میر نے والے کی بھی مہمان کا جو خص دل وُ کھائے گا، میں اس کو معاف نہیں کرونگا۔

## حضرت مدنی فقم کادسترخوان:

حضرت مولانامحر منظور نعمانی"نے بی بھی لکھاہے کہ:

حضرت دونوں وفت مہمانوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور سب مہمان وہی کھاتے تھے، جوخود حضرت کھاتے تھے۔اگر کسی خصوصی مہمان کے اگرام بیں کوئی خاص اہتمام اور تکلف کیا جاتا مثلاً پلاؤ بکتا یا ثرید تیار کیا جاتا ، یا دیو بندگی مشہور فیرنی آتی تو بلا امتیاز سارے مہمان اس دن وہی کھانا کھاتے اور میرا خیال ہے کہ ہفتے میں ایک دود فعہ ایسا ضرور ہوتا تھا۔

یہاں اس چیز کا ذکر کر دینا بھی دلچیں سے خالی نہ ہوگا کہ حضرت کے یہاں روز مرہ کا سادہ کھانا بھی (بیعنی روٹی اور آلویا آلوی جیسی ترکاری کے ساتھ بڑے گوشت کا شور بہ والا سالن ) اس قدر لذیذ اور ذا نقہ دار ہوتا تھا کہ میں خود بھی شہادت دے سکتا ہوں اور بہت سے مہمانوں سے بھی میں نے سنا ہے کہ حضرت کے دستر خوان پر بیٹھ کر سوایایا ڈیوڑھا کھانا کھایا جاتا ہے اور بھی نقصان نہیں ویتا، جولوگ مضرت کے حالات سے بچھ باخر ہیں اور جنہوں نے حضرت کی عجیب وغریب اور بے مثال مہمان خوازی کا تجربہ کیا ہے ، ان کو اس میں شک نہیں ہوسکتا کہ روز مرہ کی اس مہمان نوازی اور اسی طرح کی بعض دوسری لٹھی مدوں میں حضرت کے ہاتھوں سے جو پچھ دوسروں پرخرچ ہوتا تھا، خودا پنی ذات پر اور بعض دوسری لٹھی مدوں میں حضرت کے ہاتھوں سے جو پچھ دوسروں پرخرچ ہوتا تھا، خودا پنی ذات پر اور

انل دعیال پراس کا چوتھائی بھی خرچے نہیں ہوتا ہوگا۔

## قلب وروح حُبِ مال سے یاک تھے:

سمی بندے کے ظاہری احوال واعمال سے اس کے اندرونی حال کے بارے میں جہاں تک رائے قائم کرنے کا حق ہے،اس کی بنا پر پورے واؤق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے شکے ( بخل ) اور کتِ مال ہے حضرتؓ کے قلب وروح کواپیاصاف کر دیا تھا کہ شایداس کے غبار کا کو گی ذرّہ بھی وہاں نہیں رہاتھااوران شاءاللہ حضرت اس قرآنی بشارت کے خاص مستحقین میں ہوں گے۔

وَمَنُ يُّوُقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ٥ (اورالله نے اپنے جن بندول كوڭَحَ ( بخل ) اور دُتِ مال کی بُری خصلت سے بچایا ، وہ یقیناً فلاح پانے والے ہیں ) (تحدیث نمت )

### اكرام ضيف كاليك جيرت انگيزواقعه:

اگر بھی کوئی شخص مہمان کے ساتھ بدخلقی ہے پیش آیا اور آپ کوعلم ہواتو انتہائی غضبنا ک ہوئے ۔ایک مرتبہ ایک صاحب تقریبًا دو ماہ مقیم رہے نہ نما زیڑھتے نہ حضرت کی مجالس میں شریک ہوتے۔خادم مہمان خانہ نے ان سے کہا کہ تم دومہینے ہے مقیم ہونہ حضرت کے سامنے اپنا مقصد پیش کرتے ہواور نہ ہی نماز پڑھتے ہواگر یہاں آنے ہے تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جاؤاپنا گھربار دیکھو! الفاق اورشوی قسمت سے جس وقت خادم نے بیر گفتگو کی اس وقت میں بھی و ہیں موجود تھا۔ بات رفت وگذشت ہوگئ اور وہ مہمان رخصت ہو گئے۔ ہمارے ذہن سے بھی واقعہ نکل گیا۔مہینوں کے بعد حضرتٌ كوبيوا قعه كسي طرح معلوم هوا،حضرت كي خدمت ميں راقم الحروف حاضر ہوا تو آپ مطالعه ميں مصروف تھے۔ جوں ہی مجھے پر نظریوری مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا: مہمان سے بیکس نے کہا کہ چلے جاؤ! مردک، گدھے! توای لئے پیدا ہواتھا؟؟ یوںعموماً حضرتٌ مجھے مختلف باتوں پر تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔لیکن جب بھی تنبیہ زبان وبیان کی حدے گذر کر دست مبارک تک پہنچنے والی ہوتی \_ پہلی ہی نظراس کا إنداز ہ ہوجایا کرتا تھا۔ آج جوں ہی حضرتؓ نے میری جانب نگاہ اٹھائی ، مجھے فوراً صورتِ حال کی نزا کت کا احساس ہو گیااور نہایت صفائی کے ساتھ اپنا بے قصور ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا: ' تو وہاں موجودتھا''تو نے روکانہیں''میں نے بُراَت کرتے ہوئے عرض کیا کہوہ مہمان دوماہ ہے مقیم تھے۔ تارک ِصلوٰۃ تھے۔ ال لئے میراخیال تھا کے صوفی جی کچھ بے جانہیں کررہے ہیں۔فرمایا:

"تارکیصلو قہمارانہیں خدا کا قصور وار ہے۔اس پران کو سمجھا نا جا ہے تھا۔اور کوئی مہمان دوماہ رہے چاہے تھا۔اور کوئی مہمان دوماہ رہے چاہے سوماہ رہے کسی کو بیت نہیں ہے کہ کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھے بینہ سمجھنا کہ میں سفر پر رہتا ہوں مجھے کم نہیں ہوتا اگر کسی نے مہانوں کو تکلیف پہنچائی تو میں قیامت کے دن دامن گیر ہوں گا'۔

## آپ کی عنایت ہے کہ خدمت کا موقع دیا:

ایک واقعہ جے بیٹ نے خودتو نہیں ویکھالیکن بڑے توا تر اور اُقۃ حفرات سے مُنا ہے۔ یہ ہے کہ ایک رات حضرت بارہ بجے درسِ حدیث سے فارغ ہو کرتشریف لائے تو مہمان خانے بیں ایک بڑے میاں نے آواز دے کر پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت نے بجائے اپنا نام بتانے کے بڑی نری میں دریافت کیا کہ آرافقہ بھر دوا تعمیل تھم کے لئے حضرت بڑی ہوگا میں دریافت کیا کہ آرافقہ بھر دوا تعمیل تھم کے لئے حضرت بڑی ہوگا ہوئی کے ساتھ چار پائی کی طرف بڑھے۔ نصف شب کا وقت اور خواب و بیداری کی کھکش کا عالم تھا اور مہمان کی بھی پچھ ضعیف العمر تھے۔ حضرت چار پائی کے پاس پہنچے ، تو بھی ان صاحب نے منہ سے چا در ہٹائے اور آئکھیں کھول کرد کیفنے کی زحمت گوارانہ کی اور لیٹے لیٹے فر مایا کہ میاں! جب چلم بھر رہے ، ہوتو تھہ بھی تازہ کر لینا نہ جانے کہ سے تازہ نہیں ہوا ہے۔ پچھ مزہ نہیں آیا۔ حضرت تھہ لے کر زنا نخانہ تشریف تازہ کر لینا نہ جانے کہ سے تازہ نہیں ہوا ہے۔ پچھ مزہ نہیں آیا۔ حضرت تھہ لے کر زنا نخانہ تشریف کدا تھے ۔ اور آئگارے بنا کرچلم بھری، اوھر بڑے میاں نے سوچا کہ آگھول بیشاب سے قارغ ہو کر آگھ ہولیں، چنانچ دوہ پیشاب سے فارغ ہو کر آگھ سے ادھرسے دہ مہمان نواز میز بان حقہ لئے پہنچ جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو پیچکا مائس نواز میز بان حقہ لئے پہنچ جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو پیچکا مائس نواز میز بان حقہ لئے پہنچ جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو پیچکا مائس نے ادھرسے دہ مہمان نواز میز بان حقہ لئے پہنچ جب بڑے میاں نے حضرت کی صورت دیکھی تو پیچکا واکساری فرمایا :

"بیآپ کی عنایت ہے کہ آپ نے خدمت کا موقع دیا۔ ہمارے والد مرحوم حقہ کے بڑے شاکن تھے۔ اس لئے مجھے تو حقہ بحرنے کی عادت ہے۔ اور پھر مہمان کی خدمت میں تو بڑا شرف وامتیاز ہے'۔ (شخ الاسلام نبر ۲۲۸ ۲۲۸)

مستحقین اور مهمانوں کی خبر گیری : حضرت مولانار شیدالوحید بیان کرتے ہیں :

ز مانة مرض میں ایک دن کا واقعہ ہے۔طبیعت پچھ تبھی تھرے میں پچھتح پر فرمارے تھے۔ میں حاضر ہوا۔ایک دم نظرا ٹھائی جیسے کسی کے منتظر ہوں ،فر مایا کہ لے بیہ لیجا!اور چارعد دمنی آرڈر عنایت فرمائے جو مختلف جگہ جارہے تھے۔ایک صاحبہ نے اپنی پوری کیفیت اور مفلسی کے ذکر کے بعد لکھا کے بیں مسلم نسواں اسکول میں تعلیم حاصل کررہی ہوں اس ماہ فیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈرہے کہ نام خارج ہوجائے۔آپ مد دفر ما دیں گے۔تو مُیں بہت بڑی دشواری سے نیج جاؤں گی۔حضرتؓ نے ان کو تملی دی تھی۔اورفیس مع کچھزا کدرقم روانہ فر مادی۔ایک صاحبہ نے سردی کے سامان کے لئے مدوطلب ی تھی۔ انہیں مکمل سردی کا سامان تیار کرنے کے لئے خرچ روانہ فرمایا ایک منی آرڈ ران کے نام تھا۔اس ے علاوہ جوسلسلے مستقل امداد کے تھے۔ بیماری کی شدت کے زمانے میں بھی مجھی فراموش نہ ہوئے۔ بعض اوقات سخت جیرت ہوتی جب پوری غفلت یا کرب و بے چینی کے بعد پچھ ہوش آتا تو فوراً فرماتے مہانوں نے کھانا کھالیا۔اسعد کہاں ہے؟اس ہے کہوکہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھائے۔ان کے آرام كالمل خيال ركھ\_ايك بارمولانا اسعدصاحب كہيں چلے گئے۔اتفاق سےايك مہمان كے بارے ميں معلوم ہوا کہ انہوں نے کھانانہیں کھایا ہے۔فورا مولانا اسعدصاحب کوبُلو ایا اور جب وہ حاضر ہوئے تو شخت غضبناک ہوکرفر مایا کہ:مہمان بھو کے رہیں اور مختجے پیتہ نہ چلے ۔حضرت کی اس تنبیہ کے بعد سے مجمى موصوف نے کھانے پرمہمانوں کا ساتھ نہ چھوڑا۔ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سلیم اللہ جن کے ذمہ مہمانوں کی خدمت اور دیگر خانگی ضرور بات کی فراہمی ہے۔ انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ روزانہ صرف آ دھ گھنٹہ کے لئے گھر میں یردہ کرا کے حاضری کا موقع عنایت فرمایا جائے تا کہ خدمت کی سعادت حاصل كرسكول\_حضرت في نهايت يكانكت اورمحبت سے فرمايا كه:

" بھائی تمہارے لئے یہ بہت کافی ہے۔ کہتم میرے مہمانوں کی خدمت کرتے رہو۔ سلیم اللہ! مجھ پرتمہارا میہ بڑاا حسان ہے۔ کہ میری غیر حاضری میں مہمانوں کا خیال رکھتے ہو، بس تمہیں اور خدمت کی ضرورت نہیں' ۔ (شیخ الاسلام نبر ۲۱۷)

#### مهمانول كانتظار:

دسترخوان پراگرکوئی مہمان موجود نہ ہوتے ۔تو فوراَ دریافت فرماتے ، نام تو سب کے کہاں تک یا در ہے علامات بتا کر دریافت فرمایا کرتے تھے۔مثلاً وہ جوسیاہ شیروانی پہنے ہوئے تھے۔یا وہ جو لا ہور سے تشریف لائے ہیں۔''غیرمسلم مہمان کے لئے اس سے دریافت کر کے سبزی پکواتے یا بازار سے غیر مسلم کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا منگوا کراپے ساتھ نثر یک کرتے تھے۔اگر غیر مسلم مہمان گوشت خور ہوتا تواسی عام دستر خوان پراور عام برتن میں جس میں سب کھار ہے ہوتے نثر یک فرماتے تھے۔ کھانا گول دستر خوان پر کھایا جاتا۔ درمیان میں ایک بردی قاب میں سالن یا طشت میں چاول رکھے جاتے اور اس کے گر دتمام مہمان مع میز بان بیٹھتے۔ دستر خوان پر امیر دغریب میں کوئی امتیاز نہ ہوتا تھااور اس موقع پر وزیر فقیر رکیس ومفلس تا جر وکسان سب دوش بدوش فطر آتے۔ (انفاس قدسیہ)

#### مهمانوں کی خدمت اور کمال وسعت ظرف:

مہمانوں کے لئے نہ کوئی وقت تھا اور نہ قاعدہ جس وقت بھی مہمان آتا گھر میں جو پھے موجود
ہوتا ۔ مہمان کے سامنے لاکرر کھ دیا جاتا۔ عالم، جاتل، شہری، دیباتی غرض کہ ہرفتم کے مہمان آتے۔
آپ نہایت خندہ پیشانی سے ان کا خیر مقدم کرتے اور ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے۔ایک مرتبہ ایک مہمان
آیا جس کے کپڑوں سے تعفن کے بھیکے اٹھ رہے تھے اور ان میں بے شار جو کیں بھی تھیں ۔ مہمان خانے
میں کوئی بھی اس کو اپنے پاس بھٹکنے نہ دیتالیکن کھانے کے وقت حضرت جب مہمان خانے میں تشریف
لائے تو اسے اپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد منہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنا تو لیہ
عنایت فرمایا۔ قریب بیٹھنے کی وجہ سے حضرت آئے کپڑوں پر بھی جو کیں چڑھ گئیں۔ جن کو آپ نے اندر
تشریف لے جاکرصاف کر دیا۔ (انفاس قد سیہ)

## طعام میں برکتیں اور کرامتیں:

حضرت مولانا قاضى ظهورالحن صاحب سيوماروي راوي بين:

میں نے گئی ہار دیکھا کہ بعض لوگ دیو بندا پنے بخی کاموں سے آتے کوئی بخصیل اور منفقی میں اپنے مقد مات کی بیروی کے لئے' کوئی اپنے کسی عزیز سے ملاقات کی غرض سے گر قیام شخ الاسلام حضرت مدنی " کے یہاں ہوتا ۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ خود اپنے مہمانوں کو بھی حضرت مدنی " کے یہاں پہنچا دیتے ۔ برکتِ طعام کی کرامت جیسی میں نے حضرت مدنی " کے یہاں دیکھی کسی بزرگ کے یہاں پہنچا دیتے ۔ برکتِ طعام کی کرامت جیسی میں نے حضرت مدنی " کے یہاں دیکھی کسی بزرگ کے یہاں بہتی کہ مانوں کو بھی ہوتے تھیں ۔ جینے کے یہاں نہیں دیکھی ۔ ایک بی سالن ہوتا تھا۔ ایک تا نے کی بڑی رکانی میں اور روٹیاں ہوتی تھیں ۔ جینے حاضرین بیٹھ جاتے سب سیر ہوجاتے تھے۔ اور کھانا نے کہ رہتا ۔ سب سے پہلے مجھے جب حضرت مدنی ماضرین بیٹھ جاتے سب سیر ہوجاتے تھے۔ اور کھانا نے کہ رہتا ۔ سب سے پہلے مجھے جب حضرت مدنی " کے یہاں مہمان ہونے کا اتفاق ہوا تو کھانے والوں کی تعداد اور کی طعام کود یکھتے ہوئے میرے دل

میں خیال پیدا ہوا کہ بیکھانا تو کافی نہ ہوگا ۔ مگر اس میں سے نے بھی گیا۔ اس امر کا میں نے متعدد بار شاہدہ کیا۔ (شخ الاسلام نبر۳۸۳)

## بوسيده حال لوگون كا درجه:

ایک عینی گواه کابیان ہے کہ:

ایک مرتبہ کھانے کے موقعہ پر ایک صاحب جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھے۔ دوسرے حضرت کے سفید بیش اور معزز ہونے کی وجہ سے مرعوب ہوکر کھانے کے حلقے سے پیچے بیٹھ گے۔ حضرت نے دیکھا تو ساتھ کھانے کے لئے فرمایا۔ اتفاق سے وہ الیے صاحب کے پاس آ بیٹھے جو بہت معزز اور سفید بیش تھے۔ موصوف ان کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے پیچے کبیدہ خاطر سے معلوم ہور ہے سخے۔ یہ سوس کرتے ہوئے اوّل الذکر مہمان پیچوتکلف اور پریشانی کے ساتھ کھار ہے تھے۔ حضرت نے اس مورت حال کا احساس کرتے ہوئے فرمایا کہ اٹھے ! وہ نہ اٹھے تو دوبارہ فرمایا کہ آپ اٹھے۔ اب وہ اٹھے تو حضرت نے نے ان کواپنے پہلو میں بٹھالیا اور فرمایا کہ اچھی طرح اور اٹھینان سے کھائے! پھر فرمایا کہ آپ کھی کہ محال کہ ایک پڑوگیا اور بعد میں ان مفلوک الحال مہمان سے انہوں نے معافی ما تگ ۔ اس وسعت مہمان نوازی پر بی معاملہ تھی نہیں ہوجا تا ہے۔ بلکہ بہت سے ضرورت مندول ، تیہوں اور اس ور بیوائی کی امداوں کا اسلسلہ بھی ہیشہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ مولانا عبید اللہ صاحب سندھی جب تک جاز میں مطار اس قدر پوشیدہ رہتا تھا کہ بہت سے قر بی حضرات کو بھی اطلاع نہ ہوتی تھی۔ دوتی تھی ۔ جودوعطا کا بیس سلسلہ سی قدر پوشیدہ رہتا تھا کہ بہت سے قر بی حضرات کو بھی اطلاع نہ ہوتی تھی ۔ (شخ الاسلام نہ ہوتی اس سلسلہ سی قر بی حضرات کو بھی اطلاع نہ ہوتی تھی ۔ (شخ الاسلام نہ ہوتی اس سلسلہ ہوتی تھی۔ دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تک تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھیں دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھیں دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی دوتی تھی دوتی تھی ۔ دوتی تھی تھی تھی دوتی تھی تھی تھی تھی تھی تھی

## اگرمهمانون كيليخ انتظام موسكتا بيتومين بھي كھاسكتا ہون:

حضرت مولانا بشيرا حمد فيض آبادي لكھتے ہيں:

ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیخ اسلام حضرت مدنی " ٹانڈہ میں قیام فرما تھے۔ ٹاچیز کومتعد دمر تبہ حاضری کا اتفاق ہوا مئی اور جون کا رمضان تھا۔ گرمی شاب پرتھی اور شدید کو چل رہی تھی۔ روزانہ مہمانوں کی ایک کثیر تعداد کا اوسط تھا۔ اہل خانہ نے آپ کے ضعف کے پیش نظر اور موسم کے تقاضے کے ہموجب عرض کیا کہ سحر کے وقت آپ کوئی میٹھی چیز تناول فرمالیا کریں۔ بیسُن کر پیکر

ا تباع سنت نے برجسته فرمایا که:

'' میرے مہمان روٹی سالن کھا کیں اور میں میٹھی چیز استعال کروں؟ اگر مہمانوں کے لئے انتظام ہوسکتا ہوتو میں کھا سکتا ہوں ور نہ میں تنہانہیں کھاؤں گا۔ آخر کاراہل خانہ سب کے لئے روزانہ تحرمیں میٹھے چاول ماشیر یاسیویوں کا اہتمام کرتے تھے''۔

## سارى رات عبااور هكر گذاردى:

جناب مولا نافیض الله صاحب فیض آبادی مجاز حضرت مدنی" اس واقعہ کے عینی شاہر ہیں، پی اس زمانے کا واقعہ ہے، جب کہ موصوف دورہ حدیث میں تھے اور دارالحدیث کی آمدورفت کے وقت راستے میں حضرت مدنی " کولالٹین دکھانے پر مامور تھے۔ان کابیان ہے کہ درس سے فارغ ہوکرایک ون حضرت تصف شب کے قریب مکان تشریف لائے تو مہمان خانے میں دیکھا کہ ایک صاحب بہت خستہ حال اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے چاریائی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ جب سارے مہمان سورے ہیں۔وہ کیوں بیٹے ہوئے ہیں؟ مجھ سے بیفر ماکر حضرت فخود ہی ان صاحب کی طرف بڑھے اور دریافت کرنے پر جب بیمعلوم ہوا کہ انہیں کسی نے دسترخوان ہے ا تھادیا اور ان کے حصے میں کوئی لحاف وغیرہ بھی نہیں آیا ہے، تو حضرت ؓ بے حدمتا ثر ہوئے۔ بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کس نے بیح کت کی ہے؟ مگر پھے پندنہ چلا۔ الغرض حفرت فوراً گھر میں تشریف لے گئے اور خود کھانا لئے ہوئے باہرتشریف لائے اوراس وفت تک باہر بیٹے رہے جب تک کہ مہمان کھانے سے فارغ نہیں ہوگیا۔سارے مہمان اور اہل خانہ سوچکے تھے۔حضرت ؓ اندرتشریف لے گئے اور اپنابستر اٹھالائے۔اس کو بچھوا دیا اورخو دساری رات عبااوڑھ کر گذاری مولانا فیض اللہ صاحب کابیان ہے کہ میں نے بہت اصرار کیااور چاہا کہ اپنابسترہ لے آؤں اور حضرت ؓ آرام فرما کیں ،مگرآپ نے کسی طرح بیہ بات گوارانہ فرمائی۔ ( شیخ الاسلام نبر۲۹۳)

## برابری کابرتا و کرتے صرف حضرت مدنی " کودیکھا:

سیتارام جی ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔حضرت مدنی " کے ساتھ جیل میں پچھ وقت گذرا۔اپنے چشم دید حالات بیان کرتے ہیں : "'بھائی بھائی برابر ہیں'' یہ کہتے ہوئے بہتوں کو سنا ہے لیکن برابری کابرتاؤ کرتے صرف مولانامدنی " کود یکھا ہے۔ کھانا پکاتے وقت باور چی باور چی رہتا تھا۔ آپ کی حیثیت مالک کی ہوتی تھی کیان کھانا کھاتے وقت باور چی و مالک ایک ہوتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مدنی " کوصرف ایک باؤ گوشت ماتا تھا۔ کین کھانے کے وقت جو بھی آ کر کھاتے وقت بیٹے جائے ، اس کو حصر ل جاتا تھا۔ پتہ بہیں تھا کہ جیل میں کب تک رہنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی معمولی قیدی کھانے کے وقت آ گیا تو اس کا کھیانا اور اپنا کھانا ملاکر اس کواپ ساتھ کھلاتے تھے۔ تندر تی گرنے میں نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا کہ مولانا حسین احد مدنی " اپنا کھانا تقسیم کردیتے ہیں۔ اس لئے تندر تی گرتی جارہی ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو پہلے کہ مولانا حسین احد مدنی " اپنا کھانا تقسیم کردیتے ہیں۔ اس لئے تندر تی گرتی جارہی ہے۔ ڈاکٹر نے پہلے تو پہلے کہ موان کے حساب سے حضرت تو پہلے کہ موان کے حساب سے حضرت میں ناخ طاط د کھے کر پاؤ کھر گوشت و یا جائے گئین اس کے حساب سے حضرت مدنی کاخرج بھی بڑھ گیا،۔ اور پہلے ہے بھی زیادہ لوگ کھانے میں شریک ہونے لگے۔

#### میں مسلمان ہوجاؤں گا:

ایک دن ایک قیدی نے خضرت مدنی "کی خدمت میں آکر فریاد کی کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور
پاس ہی فلاں قیدی بھی تھا۔ اس نے میری اُٹھٹی چرائی ہے۔ (جیل میں اُٹھٹی روپے کے برابرتھی) مولانا
نے کہا: تو میں کیا کرسکتا ہوں میں بھی تمہاری ہی طرح ایک قیدی ہوں لیکن جب اسے زیادہ رنجیدہ دیکھا
تواپ پاس سے اُٹھٹی دے کر رخصت کیا۔ ید کھے کر میں نے برجت عرض کیا کہ اب میں آپ کے ساتھ اس بیرک میں ندر ہوں گا کیونکہ آپ کے اخلاق اس قدروسیع ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ کچھ دن اور رہا تو مسلمان ہوجاؤں گا۔ اس پرحضرت نے فرمایا کہ جم تو بہت دن سے مسلمان ہوتم کیا مسلمان ہوگے۔ (شُخ الاسلام نبر ۱۳۹۱)

آج ير ميزتوڙي كے:

معزت مدنی "اپ کھانے اور مہمانوں کے کھانے کو الگ نہ ہونے دیتے تھے۔اگر بھی ناسازی طبع کی بنا پر آپ کے لئے پر ہیزی کھانا تیار کیا جاتا ، تواسے بھی آپ مہمانوں کے سالن میں ملادیتے مئی ہے ، میں جب آپ پر نوکا تملہ ہوااور کئی دن پر ہیزی کھانا کھاتے ہوئے ہوگئے ، توایک دن فرمایا آج تو پر ہیز تو ژیں گے ، مہمانوں کے ساتھ کھائے ہوئے گئی دن ہوگئے۔ (انفاس قدسیہ)

IIA

كياسب مهمانول كے لئے انظام ہوجائيًا:

ایک مرتبدرمضان شریف میں آپ سے عرض کیا گیا کہ آج کل گری اور خشکی زیادہ ہے۔ سری میں کچھ دود ھونوش فر مالیا کریں! آپ نے دریافت کیا کہ کیاسب مہمانوں کے لئے دودھ کا انظام ہو جائےگا۔

چونکہٹانڈہ میں اس قدر زیادہ دودھ کی فراہمی دشوارتھی۔لہذا ہے طے پایا کہ سحری میں جاول یا کھیروغیرہ تیار کرادی جائے اوراس میں دودھ وغیرہ ڈال دیا جایا کرے۔ چنانچہ ایساہی کیا گیااور حضرت بھی سحری میں سب کے ساتھ وہی جاول کھیراستعال فرماتے۔(انفاس قدسیہ)

شخ الاسلام حضرت مدنی" بمیشه نبوی اخلاق پرعمل پیرا ہونے کی پوری کوشش فرماتے۔ کیونکہ نبی کریم علیق بھی حدسے زیادہ مہمان نواز تھے۔ بلکہ مہمان نوازی عرب کاشیوہ تھا۔ حضرت مدنی " بھی اخلاق نبوی کاپرتواورمجسمہ تھے۔



# اب ع

## ا نابت وعبادت نماز سے محبت اور شوق تلاوت

رتِ ذوالجلال کے احسانات تمام محلوقات پر بالعموم اور انسانوں پر بالخصوص بہت زیادہ ہیں، بلکہ اس ذات حِقیقی نے انسانوں کواپی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

اَلَمُ تَوَوُ اَنَّ اللَّهُ سَنَّعَرَ لَكُمُ مَّا فِي السَّمُوتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمُ ال نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً \_ (سورة المَّن: ٢٠) ترجمه: الله تعالى نے تمام انسانيت كوچهي بموئى اور كلى الم بوئى نعمتوں سے وُھا تک رکھا ہے اور اپنى تمام مخلوقات میں خدا تعالى نے سب سے زیادہ شرافت اور ابرائى انسان كوعطاكى ہے۔

رتِ ِذوالجلال کا منشا یمی ہے کہ انسان ہروفت میری عبادت کرے، میرا ذکر کرے، ذکرو عبادت میں شب وروز اور منج وشام کی قید نہیں ،طہارت اور غیر طہارت کی قید نہیں ،مطلب سے سے کہ ہر

وفت ہر کخطہ اللہ کی عبادت میں گذر ہے .....

زندگی آمہ برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

نماز كاامتياز واختصاص:

عباوت میں اہم ترین مقام نماز کا ہے .....

عارتی کچھ دل کی خلوت ہی میں ملتا ہے سکوں جب بھی دنیا کے ہنگاموں سے گھراتا ہوں میں

اس لئے شنے الاسلام حضرت مدنی جیسی کی عظیم وین شخصیت کی نماز کا ذکر شاید بہت ہے لوگوں کو پچھ بجیب سامعلوم ہوگا، کیکن واقعہ بیہ ہے کہ نماز کی حقیقت اگر کسی بندے کونصیب ہو، تو اس کو بندگی کا کمال نصیب ہو، اس لئے نماز کو معراج المومن کہا گیا ہے اور اس لئے سیدنا حضرت عرش نے اپندگی کا کمال نصیب ہو، اس لئے نماز کو معراج المومن کہا گیا ہے اور اس لئے سیدنا حضرت عرش نے اپندگی کا کمال نصیب ہو، اس کے نمام محتال یعنی صوبوں کے اضرافِ اعلیٰ کے نام بھیجے جانے والے ایک عہد خلافت میں اسلامی قلم و کے تمام محتال یعنی صوبوں کے اضرافِ اعلیٰ کے نام بھیج جانے والے ایک مراسلہ میں سب سے پہلی بات یکھی تھی کہ ان اُھے گا اُمُورِ کُمْ عِنْدِی اَلْصَلَوْ ہَ (تمہارے کا مول میں مراسلہ میں سب سے زیادہ اہم اور دوسر سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم اور دوسر سے سب کا مول سے زیادہ اہم کا مول سے نوبوں سے نوب

اصل بات ہے ہے کہ نماز صرف ایک وین عمل ہی نہیں ہے، بلکہ وین نظام میں اس کا مقام وہ ہے جوانسان کے جسمانی نظام میں اس کے قلب اور روح کا مقام ہے۔ قلب کے بارے میں مشہور صدیث ہے کہ اس کے صلاح وفساد پر پورے وجو وانسانی کے صلاح وفساد کا مدار ہے۔ ( اذا صلح صلح المجسد کلہ و اذا فسد فسد المجسد کلہ ) اسی طرح نماز کے بارے میں بعض حدیثوں میں وار دہوا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کو جانچا جائے گا ،اگر بندہ کی نماز اچھی نکلی ، تو وہ کامیاب و بامراد ہوگا اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جس بوگا اور وہ نافس و خراب نکلی تو وہ نامرا داور خسارہ میں رہ گا اور بعض روایات میں اس طرح ہے کہ جس بندے کی نماز تھیک نکلے گی ، اس کے سارے عمل تھیک مانے جائیں گے اور جس کی نماز خراب ہوگی ، اس کے سارے عمل تھیک مانے جائیں گے اور جس کی نماز خراب ہوگی ، اس کے سارے عمل تھیک مانے جائیں گے اور جس کی نماز خواہ ہے کہ نماز کا مقام ہے۔

نماز کی عظمت واہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ قر آن مجید میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بیدُ عافق کی گئی ہے۔ رَبِّ اجْعَلَنِی مُقِیْمَ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِی ... (اے میرےربِّ بجھے ایسا کردے کہ میں اچھی نماز اداکرنے والا ہوجاؤں اور میری نسل میں ہے بھی)

#### نماز کی روح:

بہرحال اللہ کے کسی بندے کو نماز کی حقیقت اور اس کی روح کا نصیب ہونا اس کا سب سے بردا کمال اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔ بردا کمال اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔

نماز کی روح کیا ہے؟ ....اس کے جانبے کے لئے امامِ عارف حضرت شاہ ولی اللہ کی بیہ

عبارت پڑھ لیجئے۔ وروح الصلوة هی الحضور مع الله والاستشراف للجبروت و تذکر جلال الله مع تعظیم ممزوج محبّة و طمانینة ۔ (ججة البالفرج اص ١٤٧) لین الله کے سامنے حضوری اور سکینت وجت آمیز تعظیم کے ساتھ اس کے جلال و چروت کا تصورا ور گہرا و هیان بس بہی تماز کی روح ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے نماز کی جوروح بتائی ہے، وہ بلاشبہ ایک باطنی حال ہے، جس کو

ہمرت وشاد مانی، لذت وسر وروغیرہ قلبی

ہمرت وشاد مانی، لذت وسر وروغیرہ قلبی

ادر باطنی کیفیات کے آٹارکسی کے چہرے پر ویکھ کریا اس کی گفتگو اور آواز میں ان کے اثر اے محسوس

مرکے ان اندرونی کیفیات کا اندازہ ہر ہوش و گوش والا کر لیتا ہے، اسی طرح نماز کی اس روح کے آٹا ورکا نوں

بھی دوسروں کے لیے بعض اوقات استے عمیاں ہوجاتے ہیں کہوہ گویا آٹھوں سے دیکھ لیتے اور کا نوں

سے من لیتے ہیں ۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بیان کیا ہے کہ نماز کی

عالت ہیں ہم آپ علیقے کے سینہ مبارک سے چکی چلنے کی می (یا بعض راویوں کے بیان کے مطابق

عالت ہیں ہم آپ علیقے کے سینہ مبارک سے چکی چلنے کی می (یا بعض راویوں کے بیان کے مطابق

مالت ہیں ہم آپ علیق کے کی ایک آواز سنتے سے تو یہ دراصل ای اندرونی کیفیت کا ایک اثر تھا، جس کو

ہورے بھی محسوس کرتے تھے۔

بہرحال نماز سے شخ الاسلام حفزت مدنی " کواس درجہ عشق تھااور جماعت کی پابندی کااس قدراہتمام تھا کہان کود مکھ کر قوۃ عینی فی الصلوۃ (میری آ تھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے ) کے معنی سمجھ میں آجاتے'اس کااندازہ ذیل کے واقعات ہے کیا یاسکتا ہے۔

## مولا نامحر منظور نعمانی کی شہادت:

اس تمہید کے بعد عرض ہے کہ مولا نامجہ منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں کہ:

تی الاسلام حضرت مدنی کے ساتھ اور قریب کھڑے ہوکر جب بھی نماز اداکرنے کا اتفاق ہواتی ہیں۔ جوہم کونصیب نہیں ، خاص کر جب حضرت فرجی کی القاق کی نماز میں قب نے ساتھ اور قات تو خطرہ ہونے لگتا کہ کہیں قلب نہ بھٹ جائے۔

کانماز میں قنوتِ نازلہ پڑھتے تھے تو بعض اوقات تو خطرہ ہونے لگتا کہ کہیں قلب نہ بھٹ جائے۔

ادھر کی سال سے حضرت کے گھٹوں میں مستقل تکلیف رہتی تھی ، جس کی وجہ سے اُٹھنا ہیں شاہ نام کر جدے میں جانا اور تجد سے اُٹھنا ہیں تھا اور مشقت کے ساتھ ہوسکتا تھا۔ یہاں تک خاص کر جدے میں جانا اور تجد و غیرہ کو لئی مال کے حطابی اور قب کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا فرائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا فرائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا فرائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا فرائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا فرائل بھی ہمیشہ کے معمول کے مطابق طول قرار اُت اور طول قیام ہی کے ساتھ اوافر ماتے تھے۔ معلوم ہوتا

تھا کہ جس حالت کو ہم سخت تکلیف ومشقت سمجھ رہے ہیں ،ان کے لئے اس میں راحت ولاسے ، ظاہر ہے کہ بیرحال اسی بندے کا ہوسکتا ہے ، جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ..... '' قسر ہ عیسی فی الصلو ہ''اور''یا بلال اُر حنی بالصلوہ ''والی کیفیت سے خاص حصہ ملاہو۔ (تحدیث نعت)

نماز میں استغراقی کیفیت:

شیخ الاسلام حفزت مدنی " نے ایک مرتبہ میر ٹھائٹیشن پر نمازِ مغرب شروع فر مائی ، نماز کی نہے۔ باندھی ہی تھی کہ گاڑی نے سیٹی دیدی ، بہت سے حضرات نیت تو ژکر گاڑی میں سوار ہو گئے ، لیکن حضریہ " نے بہت اطمینان سے نماز ادا فر مائی اور دعا ما نگ کر گاڑی میں سوار ہوئے ۔ خدام میں سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت "! ہم لوگوں کوسیٹی کی آ واز سن کراس قدر بے تا بی کیوں ہوگئی تھی ؟ حضرت ا نے ذریافت کیا کہ حضرت "! ہم لوگوں کوسیٹی کی آ واز سن کراس قدر بے تا بی کیوں ہوگئی تھی ؟ حضرت ا

" بهائی! اگر میں بھی بھی سیٹی کی آواز سنتا تو میری بھی الیی ہی حالت ہوجاتی!

مکی نے خوب کہاہے ....

ے رب ہہ ہے۔ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے بی کام سے ترے ذکر سے ترے شکر سے تری یا وسے ترے نام سے (انفاس قدید)

آج عملی زندگی میں دینیات وین فکر ، دینی ذہن ، اسلامی معاملات اور اسلامی معاشرت متروک ہوچکی ہے ۔ صرف نماز باقی رہ گئی تھی ، گرمسلمانوں نے اسے بھی طاق نسیاں پردے ماراہ بہت سے فقیر ، بہت سے پیرزاد ہے اور بہت سے صاحبز ادے تارک الصلوٰ ق ہوکر بھی مرجع خلائق ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری فرمایا کرتے :

''لوگ منزل گاوقرب کے نزدیک صرف اس وقت جاسکتے ہیں، جب نماز میں کمل فرماں برداری کریں ......

> جذب و جنول کا راسته نکلا قریب کا کیفی حرم کی راه طوالت کی راه تھی''

> > جماعت میں شرکت:

شيخ الاسلام حضرت مدني " كواماد حضرت مولا نارشيد الدين بيان فرمات بين :

مرض الموت کے دوران جبکہ اطباء اور ڈاکٹروں نے باہرتشریف لانے اور نقل وحرکت کی قطعی ممانعت کردی تھی ، برابریبی فرماتے رہے کہ:

" بھائی! ہاہر کا کمرہ زیادہ دور نہیں ہے، جھے کو فقط جماعت سے نماز پڑھنے کی اور تیادہ دور نہیں ہے۔ اور تیادہ دور نہیں اور آوا پس آجاؤں گا۔ بیٹھوں گانہیں''۔

مراطباء برابریمی کہتے رہے کہ حضرت! اس وقت نقل وحرکت بہت مضر ہے۔ چندون آرام فر مالیں ،اس کے بعد ان شاء اللہ کوئی مما نعت نہیں رہے گی اور گھر میں بھی آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں ۔ حضرت نے باہر نہ نگلنے کے حکم کو تو مجبوراً مان لیا ،لیکن بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ۔ البتہ جب ضعف اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور کھڑ ہے ہونے کی سکت جسم میں باتی ہی نہیں رہی ، تو آخر میں ہفتہ عشرہ بیٹھ کرنماز اوا فرماتے رہے، قضا پھر بھی کوئی ایک نماز نہیں ہوئی۔

## كيااذان موكى ؟

نومبر کا اخیر عشره بهت زیاده شدت مرض اور تکلیف کا تقا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا فوراً دریافت فرمائے تھے کہ کیااذان ہوگئ؟ اگر معلوم ہوتا کہ اذان ہوئی ہے، تو فورا نماز کی تیاری شروع فرما دیتے۔ ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، میں بدن دبار ہاتھا، فرمایا کہ اذان ہوگئ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں! مگرابھی کوئی دومنٹ گذر ہے ہوں گے، ابھی تو کافی وقت ہے آپ تھوڑی دیراور آرام فرمالیس، فرمانے

''نہیں بھائی! جب تک نماز سے فراغت نہیں ہوجاتی طبیعت میں اُلجھن اور پریشانی رہتی ہے''۔

#### جب قدر سے افاقہ ہوا:

ای بیماری کے دوران میں جب کچھ صحت کے آثار نمایاں ہونے گئے اور اطبانے مہمان فانے میں جاکر جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت دیدی۔اب حضرت ہالکل اس طرح نماز معسنن و محبات ادا فرماتے ، جیسے حالت صحت میں ہول۔ ہم لوگوں نے ارادہ بھی کیا کہ امام صاحب سے کہریں کہ نماز ڈرااختصار کے ساتھ پڑھا کریں ،لیکن اس سلسلہ میں حضرت کی شدت کود کھتے ہوئے کی گوئی میں تازیو کی شدت کود کھتے ہوئے کی گوئی میں تازیدو کی ا

#### خلاف سنت نماز میں مزانہیں آتا:

ا تفاق سے اس دوران میں عکیم محمد کیلین صاحب بجنوری ممبر مجلس شوری دارالعلوم داریز تشریف لائے اورانہوں نے بھی حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت کی اس کیفیت کا مشاہدہ کیا تو رخصت ہوتے وقت حضرت کی صاحب نے فرمایا کہ آپ برمرض کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور اس مرض میں آ رام کی شد بدضرورت ہے۔
اس لئے اوّل تو آپ باہر تشریف نہ لے جا کیں اور اگر جا کیں بھی تو نماز ذرا اختصار کے ساتھ اللہ فرما کیں۔ آپ کے پہال تو وہی صحت و تندرتی والا دستور چل رہا ہے۔ مرض کے عالم میں اگر پھیشن اس کے بعد بھی و نماز ذرا انعمل جواب دیا کی مستحبات چھوٹ جا کیں تو کیا مضا گفتہ ہے؟ لیکن حضرت نے آنہیں ایسے عجیب انداز میں جواب دیا کا اس کے بعد بھی عض ومعروض کی کوئی گئے اکثی ہی نہ رہی ، آپ نے فرمایا :

''ٹھیک ہے، گرمیں کیا کروں، مجھ کوخلاف سنت ٹماز میں مزا ہی نہیں آتا۔ یہ سن کر حکیم صاحب خاموش ہو گئے اور ہم نے بھی اس بارے میں آئندہ کچھ کہنے کا خیال دل سے نکال دیا''۔ (شخ الاسلام ص ۳۱۱)

بیا یک حقیقت ہے کہ نماز کا ذوق اوراس میں انہاک اس وقت تک نہیں ہوسکتا، جب تک کہ انسان کواس کی لذت اور حقیقی ذا کقہ نصیب نہ ہواور نماز سنت کے مطابق آئھوں کی ٹھنڈک، در دول کا دوا، قلب کی غذا اور روح کی قوت نہ بن جائے۔

## چار پائی پرنماز نه پڑھی:

مولانارشیدالوحیدی بیان فرماتے ہیں:

حضرت مدنی "ایام علالت میں بھی راضی نہ ہوئے کہ بستر پر نماز پڑھیں ، نہ بھی تیم کے لئے تیار ہوئے ، جب حضرت ؓ نے اصرار کی شدت دیکھی ، تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زاکریا صاحب سے (جوبر لسلہ عیادت تشریف لائے ہوئے تھے ) فرمایا کہ :

" ویکھتے، ان لوگوں نے مسجد چھڑا دی، جماعت چھڑا دی اور اب بستر پر نماز پڑھنے

کے لئے کہدر ہے ہیں۔ کیا تھم ہے؟ حضرت شنخ الحدیث نے جواب میں فرمایا کہ میر ے

خیال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، سطح برابر ہے اور نماز کے لئے اتن شرط کافی ہے، پھر
حضرت نے نے تیم کے بارے میں دریا فت کیا تو جواب میں فرمایا کہ پانی سے چونکہ نقصال
نہیں ہوتا، صرف نقل وحرکت میں دشواری ہوتی ہے، اس لئے مناسب نہیں معلوم ہوتا"۔

کار رنو بر کے 190ء کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگئ تو مولا نا اسعد صاحب نے تکیم ذکی احمد صاحب بریلی کو فون کیا۔ موصوف شام کو تشریف لے آئے تو حضرت نے پوری تفصیل سے مرض کی کہ بیت بیان فرمائی۔ موصوف حکیم صدیق صاحب کے ایک نسخہ سے موافقت فرمائی ، گرغذا ہیں بعض چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ اگلے روزش الحدیث مولا نامجر زکر یا صاحب ڈاکٹر پر کت علی صاحب سہار نپوری کے ہمراہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تقریباً پون گھنٹہ معائے فرما یا اور نسخ تجویز کیا۔

کہ مراہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے تقریباً پون گھنٹہ معائے فرما یا اور نسخ تجویز کیا۔

کہ طبی نقطہ نظر سے اسباب زندگی کے فقد ان کے باوجود حضرت والاحیات ہیں'۔

ہر حال اس فدر شدت مرض کے باوجود اس عرصہ ہیں بھی نماز چار پائی پڑ نہیں پڑھی۔ قریب کرچکی پرتشریف لے جاتے اور وضوکر کے نہایت اظمینان سے نماز ادا فرماتے۔

گرچک پرتشریف لے جاتے اور وضوکر کے نہایت اظمینان سے نماز ادا فرماتے۔

## ابتمام صلوة كاجيرت انكيزواقعه:

فماز کے لئے کوئی پابندی عائدنہ کی جائے: حضرت مولاناسید فخرالحن صاحب استاد دارالعلوم دیو بندر قبطراز ہیں: (مرضِ وفات کا تذکرہ ہے) درمیان میں پھھافاقہ ہوا،تو حضرت نماز فجر کے لئے بھی ہیں جانے گئے۔ میں جانے گئے۔ کئے جھی ہیں جانے گئے۔ کئے کئے ہیں جانے گئے۔ کئے ہیں جانے گئے۔ کئے ہیں جانے گئے۔ کئے ہیں جانے گئے۔ کئے ہیں ہیں جانے گئے۔ کئے ہیں ہیں جانے گئے۔ کہ ساتھ ممانعت کی الیکن حضرت کی ہمتِ خدادادکو بھلاکون پابند کرسکتا تھا۔ آپ ال کے باوجود می نے فرط محبت میں پر جرائے کے باوجود می نے فرط محبت میں پر جرائے کہ آپ کے آبے کہ مرے کا دروازہ باہر سے بند کردیا، جب چیکے سے اُسٹے کہ نماز فجر کے لئے باہرتشریف لے جا کیں تو دیکھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے، آپ اس حرکت پر بیجد نا راض اور خفا ہوئے اوراس کا اظہار فرمایا، پھر صرف بہی نہیں بلکہ جب ناشتہ کے وقت جو پھھا طباء نے بنارکھا تھا، اہلیہ محتر مہ اور صاحبز ادی دیجانے سام ہا نے پیش کیا ، تو اس طرح نا راضگی سے ہاتھ مارا کہ تمام برتن گر کر ٹوٹ گئے ، جب گھر والوں ریحانے مارا کہ تمام برتن گر کر ٹوٹ گئے ، جب گھر والوں نے بہت محافی ما تگی تو اس شرط پر ناشتہ فرمایا کہ

"مجھ پرنماز کےسلسلہ میں کسی شم کی پابندی عائدندی جائے"۔

#### آنسو تقمتے ہی نہ تھے:

وفات سے دوروز قبل حضرتؓ نے قاری اصغرعلی صاحب،مولا ناسید فخر الدین صاحب ﷺ الحدیث جس کوحضرتؓ نے اپنی حیات ہی میں عارضی طور پر درسِ نظامی کے لئے بلالیا تھا۔ان حضرات کےسا منے اپنی نماز وں پرجنہیں تیم سے ادا کیا تھا'ا ظہارِ افسوس کرتے ہوئے فر مایا:

''د یکھئے بیٹھے بیٹھے بلاوضونمازیں ٹرخارہا ہوں ،اس بات کا بچھے بیحد قلق ہے ، اتناہی فرما سکے تھے کہ آپ پر رفت طاری ہوگئ اور پھراس قدر روئے کہ پوراجسم لرزنے لگا اور آ نسو تھے کہ تھے کہ آپ بر رفت طاری ہوگئ اور پھراس قدر روئے کہ پوراجسمہ صبر وقتل نے آنسو تھے کہ تھنے کا نام نہیں لے رہے تھے ،جس پیکرِ صبر واستقلال اور مجسمہ صبر وقتل نے کہمی بردی سے بردی مصیبت پر ایک آنسونہ گرایا ہو ، وہ آج خوف خدا سے کس قدر لرزہ براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں ۲۰ کی براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں کی براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں براندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں کو اندام تھا''۔ (شخ الاسلام نمبر میں کی براندام تھا کی براندام تھا کی براندام تھا کی براندام تھا کی بھی براندام تھا کی ب

محد عربی الله علیه وسلم جب بیمار ہوئے تو بخار کی شدت میں بھی باجماعت نماز کا اس اقد ا اہتمام فرماتے کہ دوآ دمیوں کے سہار ہے مسجد تشریف لاتے اور باجماعت نماز اداکرتے۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو ابو بکر صدیق ٹو کو تھم دیا کہ وہ نمازوں کی امامت کریں۔ روایات کے مطابق عظیم اکرم علیجی نہ کی زندگی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق ٹے سترہ (۱۷) نمازوں کی امامت فرمائی۔ بہر حال نماز میرے آقاکی آئھوں کی ٹھنڈک تھی ، فرمایا کرتے: ''اد حنایا بلال''۔ حضرت مدني معن تو محمر على الله عليه وسلم ك غلام، جانثار اور عاشق زار تھ\_

## ہے لوگ جھے مسجد جانے سے بھی رو کتے ہیں:

حضرت مخرض وفات میں ڈاکٹروں کی شدید ہدایات اور تیمار داروں کے بے پناہ اصرار سے مجور ہوکر تقریباً ۲۵ ایوم اندرونِ خانہ صاحب فراش رہے، جب ڈاکٹری علاج ترک ہوا، اور بجائے اس سے بینانی معالج شروع ہوا تو اطباء نے مردانہ نشست گاہ تک آنے کی اجازت دیدی۔ ۲۰ روج الاول میں معالج شروع ہوا تو اطباء نے مردانہ نشست گاہ تک آنے کی اجازت دیدی۔ ۲۰ روج الاول میں ہے اس ان اور محور علی میں تشریف لائے۔ یہاں نمازیں جماعت سے شروع ہوگئیں۔ یہاں اتنا ہجوم ہوتا کہ میں صحن تک پہنچ جاتیں، جس روز باہر تشریف لائے، اسی روز مغرب کے وقت مجد جانے کا ارادہ کرلیا، گرمولا نا اسعد صاحب نے اصرار کیا تو اس کی بات مان کی اور محور تشریف بین میں نیاد تی اس کے اور میں ہوتا گئے اور میں میں نیاد تی میں نیاد تی میں نیاد تی میں نیاد تی میں ہوتا ہوگئی۔ طبیبوں نے مسجد جانے سے تختی سے منع کر دیا۔ ایک روز بحد نماز عصر فر مانے گئے :

'' آپلوگ مجھے مسجد جانے سے بھی روکتے ہیں ، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدتِ مرض میں بھی دوآ دمیوں کے سہارے مسجد جاتے تھے''۔

صاحبزادہ محتر ماسعدصاحب نے عرض کیا کہ ..... وہ سجد قریب تھی! فرمایا، میری مسجد کون ک دور ہے، کیکن صاحبزادہ محتر م نے برجت عرض کیا کہ حضرت! وہ تو حجرہ سے بالکل متصل تھی ، آپ کی مجد تو کافی دور ہے۔

## ر کے جماعت پر راضی نہ ہوئے:

اارشعبان ٣٣٣ ا الهيكوشريف حسين كى فوجول نے طائف كامحاصره كرليااور صحبے تبل ہى حمله اوگيا۔ حضرت شخ الهند اور حضرت مدنی آ اپنے ديگر رفقاء كے ساتھ محصور ہوگئے، ہروفت سرول پر گوليال گذرتی رہتی تھيں ،ليكن بياللہ والے مسجد ابن عباس ميں پانچول وفت نماز با جماعت اوا فرماتے۔ راستہ انتائی خطرناک تھا، لوگول نے منع كيا، فوجيول نے سمجھايا،ليكن بير حضرات تركي جماعت پر راضى نه ہوئے۔

ایک دن مغرب کے بعد ریحضرات نوافل میں مشغول تھے ،مجدابن عباس کے سامنے والے

ترکی فوجوں کے موریے پرتمام عربی فوجیں پوری قوت کے ساتھ حمللہ آور ہو کیں ترک نوجوان پہا ہو کراس مسجد ابن عباس میں آگئے ، اُنہوں نے چھتوں اور میناروں کولومور چہ بنا کر گولیاں چلانی شروع کر ویں ۔ طرفین میں سخت جنگ ہوئی ۔ مسجد پر فوجیس بارش کی طرح گولولیاں برسار ہی تھیں ، مگر اللہ والوں کی سے بردے اطمینان سے نوافل میں مشغول رہی۔

جب بیرحضرات نوافل سے فارغ ہو گئے تو ترک نوجواانوں کی ہمت بڑھائے میں معروف ہو گئے ،فر ماتے جاتے تھے کہ :

'' گھبرانامسلمان کا کامنہیں ہےاوراس موت سے اچھی)کوئی دوسری موت نہیں''۔ ( تذکرہ شخی مدنی )

#### عبادت ورياضت اورخوف وخشيت:

ساتھ کھڑا ہوگیا، پھریوری رات حضرت نے ای طرح گذار دی۔

حضرت مولا ناظفیر الدین صاحب رُکن دارالا فناء دارالعلوم دیو بندراوی ہیں:
حضرت شخ الاسلام اپنی بعض خصوصیات میں منفر دیتھے۔ نیند پر آپ کواس فقد رقابوتھا کہ جب
چاہتے چند منٹ کے لئے سوجاتے اور پھر دفت پر اُٹھ کراپنے کام میں مصروف ہوجاتے ، بکٹرت الیا
ہوتا کہ سفر میں یا جلسہ گاہ میں دو ہے رات جا گنا پڑتا ، مگر بایں ہمہ ہجد کا ناخہیں ہوتا تھا ، جلسہ گاہ سے
آتے ، سوجاتے اور پھر گھنٹے آور ھینے کے بعد دیکھا جاتا کہ آپ تہجد میں کھڑے ہیں اور پھر اس حال میں میں کوئی فرق نہ آتا۔ مولانا اولیس صاحب بدو کا
میں صبح ہوجاتی ۔ٹرینوں میں بھی آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آتا۔ مولانا اولیس صاحب بدو کا
میں کیا کہ ایک دفعہ اعظم گڑھ کی طرف سے حضرت کی واپسی ، ہوئی ، میں بھی ساتھ ہو گیا۔ رات کا
وقت تھا ، جب حضرت نے محمول کیا کہ لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں۔ آپ خاموثی سے اُٹھے ، وضو
فرمایا اور تہجد کے لئے کھڑے ہوگئے۔ میں میں سب دیکھ رہا تھا۔ جھدسے رہا نہ گیا اور میں بھی وضوکر کے

ای طرح صاحبز اوہ مولانا اسعد صاحب نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں تنہا حضرت کے ساتھ سفر میں تفا۔ رات کے وقت مجھ سے باصرار فر مایا کہ اوپر جاکر سوجا ، مجھے تکلف ہوا، حضرت نے فر مایا تکلف نہ کرو۔ الغرض حضرت کے اصرار کے باعث میں اوپر کی سیٹ پر جاکر لیٹ گیا۔ حضرت نے پچ کا سیٹ پر لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے جلد نیندنہ آئی ، مگر جب حضرت کے کوشوس ہوا کہ میں سوچکا ہوں ، تو آپ نے اُٹھ کروضوفر مایا اور نماز کے لئے کھڑے۔

مولانا اسعد صاحب ہی کا بیان ہے کہ حضرت جب گھر پر ہوتے تو آخر شب میں اپنے کہرے میں آجاتے اور تبجد میں معروف ہوجاتے۔ اس وقت کی کو کمرے میں جانے کی اجازت رختی اور نہ کو کی جرات کرتا تھا۔ ہاں میرے لئے اس قدر رعایت تھی کہ اگر بھی کسی ضرورت ہے اس خاص وقت میں بھی کمرے میں چلا جاتا تو خطّی کا اظہار نہیں فرماتے تھے۔ چنا نچہ جب ان اوقات مخصوصہ میں کرے میں جانا ہوا تو اکثر حضرت کے وزار وقطار روتے دیکھا، پاس ہی تولیہ رکھار ہتا تھا اور بھی وہ اس طرح تر ہوجا تا تھا کہ جیسے کسی نے اسے ابھی دھوکرڈ ال دیا ہو۔ (شیخ الاسلام نمبر ص ۲۰۹)

#### نمازاورتراوی کی امامت خود کرتے تھے:

حضرت مولانا عبدالحميد صاحب اعظمي لكصة بين:

بیرتوسب کومعلوم ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی " کامخصوص لہجہ اور ان کی نماز کا خشوع نہ صرف ہندوستان بلکہ عرب اور حجاز میں بھی ممتاز ومسلم ہے۔سلبٹ میں حضرت مدنی " نماز اور تر اور تک کی امامت خود فر ماتے۔ اس لئے تر اور کی گر کت کے لئے دور در از سے روز انہ بینکڑ وں آ دمی آتے اور تر اور کی خرکت کے لئے دور در از سے روز انہ بینکڑ وں آ دمی آتے اور تر اور کی خرکت کے ایس کے خود کی شرکت کے لئے دور در از سے روز انہ بینکڑ وں آ دمی آتے اور تر اور کی خود کی شرکت کے ایس کے خود کی شرکت کے ایس کے خود کی شرکت کو اینے گھر روانہ ہوجا تے۔

#### قرأت ِقرآن كى لذتين:

تراوت کیں شرکت کے لئے جمع دوردور سے آتا تھا۔اذان کے بعد ہی مسجد پُر ہوجاتی تھی۔
بعد میں آنے والوں کوجگہ بھی نہیں ملتی تھی۔حضرت مدنی "کے تشریف لے جانے کے لئے درمیان میں تھوڑی کی جگہ رکھی جاتی تھی۔مبعد میں تشریف لاتے وقت متولی مسجد پانی کا گلاس پہلے سے بھر کرا تظار میں گھڑے ہوتے کہ حضرت مکان سے جائے وغیرہ سے فراغت کے بعد ایک پیان کھا کر موثر میں تشریف فر ماہوتے اور کلی کر کے سید ھے مصلتے پر پہنچتے تھے۔ کثر سے بچوم کی وجہ سے ایک دو مکبر تو ضرور ہوتے ہوئے و ماہوتے اور کلی کر کے سید ھے مصلتے پر پہنچتے تھے۔ کثر سے بچوم کی وجہ سے ایک دو مکبر تو ضرور ہوتے کہ اوّل جو سے ۔ایک موثر میں کئی مکبر ہوجاتے ۔تراوت میں و ھائی پارے قرآن اس طرح پڑھتے کہ اوّل چارکعتوں میں مولوی جلیل سوا پارہ پڑھتے اور ای سوا پارہ کوسولہ رکعتوں میں حضرت قدس سرۂ پڑھتے۔ تو یک بہت لمبا ہوجا تا حضرت مدنی "پرتراوت میں قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات ایک جوش پیدا ہوجا تا کہ اس وقت کی لذت سننے والے ہی کومعلوم ہے۔تراوت کے بعد بہت طویل وُ عاہوتی ،جس میں موجا تا کہ اس وقت کی لذت سننے والے ہی کومعلوم ہے۔تراوت کے بعد بہت طویل وُ عاہوتی ،جس میں عاضرین پرگریہ و بکا کا ایساز ورہوتا کہ بسااوقات ساری مسجد گوننے جاتی ۔ (اکابرکارمضان میں ۱۵)

#### تلاوت ِقر آن سے بے پناہ شغف:

حضرت مولا نانسیم احمد صاحب فریدی شیخ الاسلام حضرت مدنی" کے شوقِ تلاوت قرآن کی کہانی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :

حضرت مدنی " حافظ قر آن تھے،اگر چہ بچپن میں حفظ نہ کر سکے تھے، مگر آپ کی بیمناتھی کہ آپ کو بید دولتِ لاز وال (حفظ قر آن) حاصل ہوجائے۔ چنا نچیسفر نامہ اسیر مالٹا میں اس امر کااظہار کرتے ہوئے ترفر مایا ہے کہ'' میں چند دعا میں مانگا کرتا تھا،ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ قر آن مجید حفظ ہوجائے۔ چنا نچہ اسمارتِ مالٹا کے زمانہ میں آپ کی بید دعا قبول ہوئی اور حفظ کے بعد اس کاحق مجید حفظ ہوجائے۔ چنا نچہ اسمارتِ مالٹا کے زمانہ میں آپ کی بید دعا قبول ہوئی اور حفظ کے بعد اس کاحق مجید حفظ ہوجائے۔

بہت سے حفاظ کودیکھا گیا ہے کہ وہ صرف رمضان المبارک میں دور کرتے ہیں اور گیارہ مہینے قرآن کریم کو طاق نسیال کی زینت بنائے رکھتے ہیں ۔ جبکہ ضعف اور ہجوم مشاغل میں تر اور تح میں بھی قرآن کریم کا سنمنا اور سنانا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت نہ صرف یہ کہ تر اور تح و تہجد میں تلاوت قرآن کریم کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ عام دنوں میں بھی) نوافل میں را تو ل کو بیدار رہ کر تلاوت قرآن کریم کے روحانی کیف سے لذت اندوز ہوتے تھے، ریل میں جیل میں مالٹا کے اسارت خانے میں حالت صحت ومرض کیف سے لذت اندوز ہوتے تھے، ریل میں جیل میں مالٹا کے اسارت خانے میں حالت صحت ومرض میں عالم جوانی و بیری میں غرضیکہ ہمیشہ اور ہر دور میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا معمول نہایت میں عالم جوانی و بیری میں غرضیکہ ہمیشہ اور ہر دور میں قرآن کریم کے سننے اور سنانے کا معمول نہایت بیدا ہوئی اور کتنے متوسلین نے آپ کی برکت سے اپنے بچوں کوقر آنی مجید حفظ کرایا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کتنے متوسلین نے آپ کی برکت سے اپنے بچوں کوقر آنی مجید حفظ کرایا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے ارشاد فر مایا تھا کہ اللہ تعالی عمر کی قبر کونور سے بھرد ہے ، جس طرح انہوں نے رمضان میں (قیام تراوی کے ذریعہ) مساجد کو منو رکیا ، ایسے ہی حضرت گا ہر متوسل آپ کے لئے بھی یہی دعا کرے گا کہ اللہ تعالی آپ کی قبر کوروش کرے گئے آپ نے عملی نمونہ دکھا کر حفظ و تلاوت قرآنِ پاک کاعام جذبہ بیدا فر مایا اور لاکھوں قلوب قیام کیل کی برکتوں سے منو رہوگئے۔ (شخ الاسلام نمبر ص ۱۵۱)

تر اوت کی میں حفص کی قرات: حضرت مولاناعبدالحمیداعظمی فرماتے ہیں: شخ الاسلام حفزت مدنی آئے پیچھے تر اور گیڑھنے میں ہم نے پیجیب بات دیکھی کہ حفزت مرعوم ہرسورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم بھی جہراً پڑھتے ۔ چندروز تک مسلسل دیکھنے کے بعد آخر مجھے ندرہا گیااور دریافت کر بیٹھا،فر مایا:

من اوت میں خص کی قرات پڑمل کرتا ہوں۔ ان کی تحقیق ہے کہ بسیم اللّه المرحمن الرحیم ہرسورہ کا جزوہے۔ اس لئے فرائض میں ایبا کرنے سے احتیاط کرتا ہوں ، مگر نوافل میں حفص کی تحقیق پر اس لئے عمل کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک بھی پورا قرآن کریم ختم ہوجائے۔ ورنہ خواہ مخواہ ایک ایک آیت ہرسورہ میں تلاوت سے رہ جائے گی اور اس طرح کچھلوگوں کے نزدیک پوراقرآن شریف ختم نہ ہوسکے گا'۔ عمر فرمایا:

'' مجھے جیرت ہے کہ لوگ بسم الله مجریها و موسلها میں توحفص کی قرات کا لحاظ کرتے ہوئے عام قاعدہ کے خلاف پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ کی جہزا قرات اور وہ بھی نوافل میں کیوں تا مل کیا جاتا ہے۔ بہر حال میں تراوی میں پورے قرآن کے ختم کے خیال سے حفص کی تحقیق پڑمل کرتا ہوں۔ اس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی'۔

(مولانامدني كارمضان ص١١١)

قرآنِ مجیداللہ کا کلام ہے، پڑھتے جائے اور نیکیاں سمیٹتے جائے ، افسوس ہم صبح اُٹھتے ہی اخبار پڑھتے ہیں ، جائے نوشی میں لگ جاتے ہیں ، رات گئے تک کہانیاں ، ڈائجسٹ ، میگزین اور کیا کیا بڑھ جاتے ہیں ، کی تک کہانیاں ، ڈائجسٹ ، میگزین اور کیا کیا پڑھ جاتے ہیں ، کیکن قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق ہم میں موجود نہیں ۔ اگرایک پارہ ہم روزانہ پڑھیں ، تونیکیوں کے کتے خزانے ہمارے ہاتھ لگ سکتے ہیں .........

وہ معزز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر



# (باب: ۸)

# حضورافرس عليه سيعشق ومحبت اطاعت انتاع سنت اوراستقامت

#### جمال محمد عليسة كامنظر:

کسی کی ذات سے محبت یا تو محسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمال واحسان کی وجہ سے سے موتی ہے یا کمال واحسان کی وجہ سے سے سے سے سے کمال کن کھڑ پر جہاں شوی سے سے جہاں تک جمال تک جمال کے گواہ صحابہ کرام ہیں ۔ایک صحابی رسول جہاں تک جہاں تک جمال تک جمال کے گاہ صحابہ کرام ہیں ۔ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، جب حضور سامنے سے تشریف لاتے ، یوں لگنا جیسے سورج نکل آیا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں :

وَاحُسَنُ مِنْكَ لَمْ تَوُقَطُّ عَيْنِي وَاجُمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقُتَ مُبَرِّاً مِنُ كُلِّ عَيْنٍ كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
الْحَيْنِ مُبَرِّا أَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
الْحَيْنِ مُبَرِّا أَ اورا آپ عَلَيْ عَيْنِ مِيرى آ نَاهِ نَهِينِ ويكااور آپ عَلَيْ اللَّهِ عَيْنِ مِيرى آ نَاهِ نَهِينِ ويكااور آپ عَلَيْنَ مِي اللَّهِ مِينِ مِيرى آ نَاهِ نَهِينِ ويكااور آپ عَلَيْنَ مِينَ مِيرى آ نَاهُ مِينِ مِينَ وَيَعَالَ وَلَي اللَّهِ عَيْنِ مَي اللَّهِ مَا مَي مَا اللَّهُ مِينَ مِينَ اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مِينَ اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مُعَلِينَ مَا مَا اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَينَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِينَ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُعَلِينَ مُنْ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مَنْ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَا مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

نظر بھلا رُخِ انور پر کس طرح کھبرے نگاہِ سوز ہے نظارۂ جمال ان کا باقی رہی احساسات کی بات' دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خدا کے بعد نبی کریم میں ہے ذات سے بڑھ کراحسانات کسی کے نہیں ،اللہ کے بعد وہی سب سے بڑے محن ہیں۔

#### عشق رسول عليه كي حقيقت:

محبت کے تمام اسباب حضور علیہ میں بدرجہ اتم موجود ہیں ، لیکن محبت رسول معنوی اور اُصولی چیز ہے۔ اس محبت اور لگاؤ کا مطلب سے ہے ہم زندگی کے اس ڈھنگ کو پہند کرتے ہیں، جس کو ہمارے نبی نے ہمارے نبی فی نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ صرف سرور کا کنات گانام لے کراُ چھل پڑنا، وجد میں آنااور بے ہوش ہونا محبت نہیں۔ محبت سے کہروز مرہ کے کاموں میں ہم ان کی سیرت سے رہنمائی حاصل کریں اور پوری زندگی کا نقشہ یوں ترتیب دیں کہ ہماری ہر ہر بات اور ہر ہرادا میں سنت واطاعت رسول سی پیردی کا جذبہ اور واولہ ہو۔

شیخ الاسلام حضرت مدنی '' مجدعر بی کے سیچے عاشق ،محبّ اور جانثار متھے۔انہوں نے زندگ کے ہرموڑ پرمحبتِ رسول عیالیہ کا ظہار زبان سے نہیں عمل سے کیااور کامل امتاع نبوی کواپنا شعار بنایا۔

#### محبت اورا تباعِ سُنّت:

حضرت مولانا محر منظور نعماني " تحريفر ماتے ہيں:

اس عاجزنے اس باب میں حضرت مدنی " کو بہت ممتاز پایا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنیٰ نسبت رکھنے والی ہر چیز کے ساتھ حتی کہ مدینہ طیبہ کی مٹی کے ساتھ حضرت کو جو خاص قلبی تعلق تھا،جس کا اظہارا پنے موقع برعملی زندگی میں قدرتی طور پر ہوتار ہتا تھا،اس کی مثال اس عاجزنے دوسری جگہ نہیں ویکھی۔

## روزمرہ کے اعمال میں سنت کی یابندی:

ای طرح انتائع سنت کا اہتمام اور شغف ،عبادات ہی میں نہیں بلکہ اُ مورِ معاشرت اور عادات میں بھی جس قدرفر ماتے تھے۔تلاش کرنے والے کواس کی مثالیں خواصِ اہل وین میں بھی شاذو نادر ہی ملیں گی ۔اس سلسلہ میں بعض عادات اور روزمرہ کی بعض ایسی با توں کا ذکر کرنا غالبًا نامناسب شہ ہوگا،جن سے اندازہ ہوسکے کے سنن نبویہ کا اتباع گویا آپ کا مزاج بن گیا تھا۔

مثلاً تکیے چڑے کا استعال فرماتے تھے، کھانا کھاتے وفت نشست ہمیشہ سنت کے مطابق ہوتی تھی۔اپنے دسترخوان پر (جوعام طور پر گول ہوتا اور جس پردس بارہ آ دمی آپ کے ساتھ دائرہ بناکر بیٹے جائے سالن ایک ہی بڑے ہی بڑے برتن میں ہوتا اور سب کے ہاتھ اسی ایک برتن میں پڑتے ،حتیٰ کہا گرکہیں دعوت میں شرکت فرماتے اور وہاں آج کل کے رواج کے مطابق ہر شخص کے کھانے کی پلیٹ الگ ہوتی تو اپنے قریب والوں کو اپنے ساتھ شامل فرما کر وہاں بھی مسنون طریقہ پران کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانا تناول فرماتے۔

## تغظیماً کھڑے ہونے پرناراضگی:

ای طرح اُٹھنے بیٹھنے اور لیٹنے سونے میں حتی کہ لباس اور جوتا پہننے میں بھی طریقۂ سنت کی پابندی فرماتے ..... اگرآپ کے تشریف لانے پرآپ کے نیاز منداورخدام تعظیماً کھڑے ہوجاتے ( جیسا کہ آج کل عام دستور ہے ) تو ناراضگی کا اظہار فرماتے ، بلکہ بعض اوقات اس اظہارِ ناراضگی میں برافروختی بھی ہوتی .....اور فرماتے! کہ :

''آپلوگ کیول کھڑے ہوئے ،کیا آپ کومعلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح کھڑے ہونے سے نا گواری ہوتی تھی''۔

حفرت مدنی گر کے افراد سے بھی اپنے کام کے لئے نہ فرماتے۔ بدن دیوانے ، سر پرتیل لگوانے یا گرمیوں میں پنگھا جھلنے اور سخت سے سخت گری میں بھی بجلی کا پنگھا کھولنے کی بھی فرمائش نہیں کی۔ از خودا گرکوئی خدمت کے لئے حاضر ہوتا ، تو منع فرماد سے ، مگر اصرار پراجازت مرحمت فرماد سے سے۔ پڑھے۔ پڑھے کھے حضرات اگر پنگھا جھلنے کے لئے اصرار کرتے تو منع کرتے ہوئے فرماتے کہ کیا حضور گستے بھی پنگھا جھلوانا ثابت ہے؟؟ جب بھی آپ کی تشریف آوری پرلوگ تعظیماً کھڑے ہوجاتے تو برہمی کے ساتھا نہیں بیٹھنے کا حکم فرماتے اور اس وقت تک تشریف ندر کھتے جب تک کدایک ایک فردا پنی جگہ پر بیٹھ نہ جاتا ، اگر کھڑ ہے ہونے والے علماء اور طلباء ہوتے تو بیحد بیث پڑھتے تھے: لاتھ و منوا لی کھا یقوم الا عاجم لیکبرائھم او کھا قال ( لیتن میرے لئے تعظیماً اس طرح مت کھڑے ہوجایا کے وجیسے کہ اہل عجم اینے بڑوں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں)

بيروزمر ه كى چندمثاليس بين، جن سے اندازه كيا جاسكتا ہے كدمعاشرت اور عادات ميں بھى

سنن نبويكااتباع آپكامزاج بن كياتها\_ (تحديث نعت)

#### مرض الوفات مين اجتمام سنت:

حضرت مولانارشیدالوحیدی بیان کرتے ہیں:

(پکھوڈنوں کے افاقہ کے بعد) دفعتا حضرت مدنی آئے مرض میں زیادتی ہوئی، وہ بھی اس قدر کہ شب وروز بکساں نہایت اضطراب کے عالم میں گذرنے گئے۔اگر چہ آپ کی لغت میں آرام ایک مہمل لفظ سے زیادہ وقعت نہ رکھتا تھا، لیکن اب آپ مجبور تھے کہ تمام مشاغل سے کنارہ کشی اختیار فرمائیں اور بستر سے جدانہ ہوں، مگر مجبوری خاربی مشاغل تک محدودتھی ،لیکن شبیح وہلیل ذکر وعبادت کا فرمائیں اور بستر سے جدانہ ہوں، مگر مجبوری خاربی مشاغل تک محدودتھی ،لیکن شبیح وہلیل ذکر وعبادت کا سلماب بھی جاری تھا، بلکہ اُس میں اضافہ ہو گیا تھا۔ سنن وستحبات تک کی پابندی بدستورتھی ، ممزوری کا سیمالم تھا کہ بغیر سہارا بیٹھ نہ سکتے تھے مگر غذا کے وقت تکیہ سے علیمہ ہو جانا ضروری تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ فیک ہی نگا کہ بغیر سہارا بیٹھ نہ سکتے تھے مگر غذا کے وقت تکیہ سے علیمہ ہو جانا ضروری تھا۔ سب کا اصرار تھا کہ فیک ہی نگا کہ کیا تا وال فرمائیں ،مگر صاف فرماد سیخ نہیں بھائی میسنت کے خلاف ہے اور پھر فیک لگائے بغیر کھانا تناول فرمائی ۔ (شخ الاسلام نہر صاف فرماد سیخ نہیں بھائی میسنت کے خلاف ہے اور پھر فیک لگائے بغیر کھانا تناول فرمائی ۔ (شخ الاسلام نہر صاف فرماد سیخ نہیں بھائی میسنت کے خلاف ہے اور پھر فیک

## سوائے''اللہ'' کے اور کسی سے علق نہیں:

مرف اس قدرادر محض اس لئے تعلق ہے كہ ميں قيامت ميں مواخذہ سے في جاؤل "۔

## بنی کی شادی اور انتباع سنت :

چنانچہ ٹانڈہ تشریف لے گئے ، توایک روز بعد نماز عصر حاضرین سے بیٹے رہنے کے لئے فر مایا اور بغیر کسی اہتمام والصرام خالہ زاد بھائی مولا ٹاسید حمید الدین صاحب کے صاحبز اوے مولوی رشید الدین کے ساتھ صاحبز ادی کا عقد فر ما دیا اور اس تاریخ کو خصتی ہوگئی۔اس طرح رسول اللہ کے ایک الدین کے ساتھ صاحبز ادمی کا عقد فر ما دیا اور اس تاریخ کو خصتی ہوگئی۔اس طرح رسول اللہ کے ایک اللہ بنا ہے ایک کو خصت کیا۔ (شخ الاسلام نمبر ص ۲۳۳)

#### كُفتُكُومِين انتاعِ سنت:

ایک مرتبہ حضرت مدنی " نے درس بخاری کے دوران ارشاوفر مایا کہ:

''بفضلہ تعالیٰ میں بسرعت تقریر کرسکتا ہوں ،لیکن یہ تو قف فی الکلام ( تھہر تھہر کر بولنا ) بہت مشقت کے بعد حاصل کیا ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ '' رسول اللہ علیہ اس طرح تیزی سے گفتگونہیں فر ماتے تھے جیسے کہ تہماری زبان چلتی ہے، بلکہ آپ تھہر کھم کر گفتگوفر ماتے تھے کہ جو شخص آپ کے پاس ہوا سے محفوظ ہوجائے''۔ (انفاس قدسیہ)

## خلاف وضع مسنون دعوت طعام سے انقباض:

حضرت مولانا سید محمر میاں صاحب راوی ہیں : حضرت مولانا آزادگی وزارت کے ابتدائی دورکا واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت شخ الاسلام قدس سرۂ العزیز اوران کے چند مخصوص خدام کو کھانے پر مدخور مایا۔ کھانے کا انتظام میز پر تھا۔ حضرت مدنی " نے کھانا تو تناول فرمالیا، مگر طبیعت منقبض رہی اور صرف یمی نہیں بلکہ ایک لطیف انداز میں اس جانب اشارہ بھی فرمایا۔ اب حضرت مولانا آزادگی حساس طبیعت کو ملاحظ فرمایئے کہ کچھ دنوں کے بعد موصوف نے دوبارہ دعوت کی اوران تمام حضرات کو مدعوکیا، جنہیں پہلی مرتبہ دعوت دی تھی۔ اس بار آپ نے کھانے کا انتظام فرش پر کیا۔ (شخ الاسلام نبرص ۳۱۷)

#### جذبهُ احيائے سنت:

حاجی احرحسین صاحب لا ہر پوری کھتے ہیں : ٹانڈہ میں فجر کی نمازعموماً قاری مہدی بخاری پڑھایا کرتے تھے، جو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گذارنے کے لئے ٹائڈہ آئے ہوئے تھے۔ایک مرتبہ جمعہ کوموصوف نے نماز فجر کی امامت کی اور ''جھ سجدہ'' و''سورہ دہر'' کے علاوہ دوسری سورتوں کی تلاوت کی ۔نماز کے بعد حضرت ُّان پر بہت نارائل ہوئے کہ مسنون سورتیں کیوں ترک کی گئیں؟ مولا نا قاری اصغطی نے جو کہ حضرت ؓ کے مزاج میں بہت دخیل تھے،عرض کیا کہ اب تو عام طور پر بہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن نماز فجر میں ان سورتوں کی تلاوت کے وجوب اور فرضیت کے قائل ہیں ۔فر مایا :
تلاوت کے وجوب اور فرضیت کے قائل ہیں ۔فر مایا :

'' یہ بات نبیں ہے چونکہ لوگوں نے اس سنت کو بالکل ترک کر دیا ہے ،اس لئے میں اس مردہ سنت کوزندہ کرنا جا ہتا ہول''۔

غور فرمائے! حضرت کوایک سنت کے احیاء کا کس قدر خیال تھا؟

چاندرات لوگول نے عرض کیا کہ منرت! آن ہمی تجد با جماعت ادافر ما کیں۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ رو ضائن المبارک کے ملاوہ نوافل کی باجماعت ادائیگی نبی اکرم سی السلام علیہ علیہ است نہیں ہے۔ لوگول نے با سرار عرض کیا کہ حضرت! خود جماعت کا انتظام ندفر ما کیں۔ باہر صرف تجد شروع فر مادیں ، جنہیں شریک ہونا ہے ، وہ نماز میں شامل ہوجا کیں گے۔فر مایا کہ یہ بھی جماعت ہی گا صورت ہے۔ الغرض! آپ نے صاف انکار فر مادیا اور تبجد کے وقت باہر نہیں آشریف لائے۔

مسورت ہے۔ الغرض! آپ نے صاف انکار فر مادیا اور تبجد کے وقت باہر نہیں آشریف لائے۔

( شُح الاسلام نہریں ۱۹۵۰)

# و میکھتے! میرایا جامہ مخنوں سے شیچے کہاں ہے؟ جناب فیاض احمد مینی فاضل دیو بند فرماتے ہیں:

نیچا ہوجا تا ہو، پھربھی کافی احتیاط اور خیال رکھتا ہوں ۔ بھلا میں اس کی جرائت بھی کیے کر سکتا ہوں، جبکہ حدیث میں اس کی صرت کے ممانعت آئی ہے''۔ (شخ الاسلام نبرص ۳۰۰)

#### خلاف سنت امريرانتباه:

حضرت مولا نااحتشام الحق كاندهلوى رقمطراز بين:

میں ایک عزیز کی تعزیت میں شیخو پورہ گیا ہوا تھا۔ واپسی بردوت کو ہوئی کا ندھلہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ بردوت میں آئ جلسے تھا۔ حضرت مدنی " تشریف لائے ہوئے تھے۔ اپنی اس بے جری اور زیارت سے محروی پر بے حدافسوس ہوا۔ ابھی چندروز پہلے میں نے خواب میں نبی اکرم علیقی کی حضرت مدنی " کی شکل وصورت میں زیارت کی تھی۔ اس لئے بھی حضرت مدنی " کی زیارت کا اشتیات زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعدیہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت مدنی " کی واپسی کا ندھلہ کو ہوگی اور شب میں قیام ہوگا۔ یہ سن کر طبیعت باغ باغ ہوگئ ۔ چنا نچے حضرت مدنی " کی واپسی کا ندھلہ کو ہوگی اور شب میں قیام ہوگا۔ یہ سن کر حضرت میں خور اشتیاق میں حضرت کے مزاج اور طبیعت سے واقفیت کے باوجود آ پ کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں کو اس عجلت کے ساتھ کھینچا کہ میں اور حضرت دونوں گرتے گے ۔ تھوڑی ویے وی بعد میں نے معذرت جا بی توارشا دفر مایا کہ :

"بہت سے خلاف شرع اُمور رائج ہورہ ہیں۔ان میں ایک خلاف سنت کام کا اضافہ کیوں کیا جائے؟ میں نے اس واقعہ کواس لئے نقل کیا ہے تا کہ یہ انداز ہ ہوجائے کہ حضرت کا اصل جذبہ خلاف شرع اور خلاف سنت اُمور کے مقابلے میں جہادتھا اور حضرت کے جائے گئے ہیں جہادتھا اور حضرت کے جائے گئے کہ تمام خلاف شریعت اُمور کوروئے زمین سے نیست و نا بود کردیں "۔

جب رسول نے بدلہ نہ لیا تو میں ان کا غلام ہو کر کیا بدلہ لوں ؟ حضرت مولانا عبدالحمید اعظمی لکھتے ہیں :

حضرت سلہٹ میں قیام پزیر تھے۔ مسلم لیگ کے تھم پریہاں بھی'' ڈائر کٹ ایکشن ڈے'' منایا گیا، جس میں اپنے ایک خاص مطالبہ کے ساتھ قوم پرور مسلمانوں پروحشیانہ حملوں کا پروگرام بھی شامل تھا۔ چنانچنٹ سڑک (سلہٹ) کی مسجد میں نمازِ جمعہ سے فارغ ہوتے ہی اس کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پوری مسجد نمازیوں کے خون سے لت بت ہوگئی۔ خداکی براور است نگرانی نے حضرت ہے کو محفوظ رکھا'ور نہاسباب علل کود کیمنے ہوئے حضرت کی زندگی کے امکانات نہیں تھے۔ ہنگامہ فروہونے کے بعد میں نے تنہائی میں عرض کیا کہ آج تو کر بلاکی یا د تازہ ہوجاتی ،گرخدانے خیر کی اور حضرت پرحملہ کرنے کی جرائت نہ ہوئی ۔اس قوم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔اگر حضرت نے صبر کیا تو خداخودانقام لے گا اور قوم بر تباہی آئے گی۔اس لئے اس کو اللہ تعالی کی گرفت ہے بچائے !

" إن خرما يا كه كميا مطلب ہے؟ ميں نے عرض كيا كمان كے حق ميں بدوعا فرما كرانقام لے ليجئے تا كه براہ راست اللہ تعالى ان كوا پی گرفت ميں نہ لے سير كر عجيب وغريب ليجئے تا كه براہ راست اللہ تعالى ان كوا پی گرفت ميں نہ لے سير كر عجيب وغريب ليج ميں جواب ديا كہ بھائى! جب رسول اللہ عليہ نے بدلہ بيں ليا تو ميں ان كا غلام ہوتے ہوئے كيا انتقام لوں \_ اللہ تعالى سے دعا كرتا ہوں كہ وہ اس قوم كو ہدايت دے راس كے سواا دركيا كہ سكتا ہوں ' \_ ( شيخ الاسلام نبر ص ١٥٩)

تقسيم مسواك كاابتمام:

حضرت مولا نافضل الكريم آساى رقمطراز بين:

جب بخاری شریف میں مسواک کی فضیات کا باب آتا تو آپ کا طریقہ تھا کہ تمام طلبائے وور ہ حدیث میں مسواکیس تقسیم فرماتے۔ اس سال ابھی باب شروع نہیں ہوا تھا کہ حضرت علیل ہوگئے اور جب مولا نا فخر الدین احمرصاحب کے درس میں سے باب آیا توحب دستور طلباء نے مسواک کا مطالبہ کیا۔ حضرت کو جب سے بات معلوم ہوئی تو بستر علالت سے کہلوا بھیجا کہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ سے میرے ذرقہ ض بیں۔ ان شاء اللہ اواکر دول گا، گرافسوس اجل نے فرصت نہ دی، تو وفات کے بعد یا نچویں روز کا رہماوی الاقل کے کھے کوصا جز اور محترم مولا نا اسعدصاحب نے بیقرض اوا فرمایا۔ فجز اہم الله۔ (شخ الاسلام نبرص ۱۵)

ہوامیں اُڑنا، دریا میں چلنا (یا تیرنا)، آگ ہے گذرنا اور خرقی عادات کا ظہور نے مقصود ہے نہ مطلوب سب سے بردی کرامت ہیہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں نہ قدم جاد ہ شریعت سے باہر ہواور نہ کوئی عمل خلاف سنت ہو ہے الاسلام حضرت مدنی سے اعمال وافعال، کرداروگفتار کا بغور مطالعہ فرما ہے تو معلوم ہوگا کہ سنت کی پیروی آپ کی طبیعت ثانہ تھی۔

عزيميت واستقامت:

حضرت مولانامحم منظور نعماني تحريفر ماتے بين :

#### عزيمت وحميّت:

مولا ناسيدا بوالحس على ندويٌ لكھتے ہيں:

"راقم کی کوتاہ نظر میں دو صفتیں آپ کی زندگی میں کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، جنہوں نے آپ کواپنے معاصرین میں ممتاز بنایا ہے۔ ایک عزیمت دوسری حمیّت ،عزیمت کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ نے علاءاوراہلِ درس کے حلقہ سے باہر قدم نکالا اوراس مسئلہ کی طرف توجہ کی ،جووقت کا اہم مسئلہ تھا اور عین انگریزی حکومت کے عروج کے زمانے میں جس کی سلطنت میں آفاب غروب نہیں ہوتا تھا، اعلان کر کے " کلمة حقی عند سلطان جائو" کے افضل جہاد کا شرف حاصل کیا۔ مالنا میں اسیری کے دن گر ار سے اور ہندوستان کی جیلوں میں مہینوں رہ کر سدت یوسنی اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کے مقابلے میں برسوں سید سپر رہے۔ یہاں تک کہ آپ "کا مقصد پورا ہوا۔

پھر بیرزیمیت آپ کی پوری زندگی میں نمایاں ہے۔فرائض کی ادائیگی ،نوافل وستحبات کی محافظت ، مخالف ماحول میں معمولات کی پابندی ،اس زمانہ میں بڑی استفامت ہے۔وعدوں کے ابفاء ، دوردراز کے جلسوں اوراجتماعات میں شرکت اوراس کے لئے ہرطرح کی صعوبتیں برداشت کرنامستفل عزیمیت ہے ، پھراس کے ساتھ دارالحدیث کے اسباق کی پابندی اور کتابوں کی تحمیل ایک مستفل مجاہدہ ، مہمانوں کی میزبانی اور مختلف الطبائع اشخاص کے ساتھ ضیافت و اکرام کا معاملہ اور ان کی مزاجی خصوصیات کا تحمیل مشتفل جہاد ، پھر مریدوں کی تربیت اور گرانی ، کثیر التعداد خطوط کا جواب دینا اور سب

اس ضعف و پیری اور مصروفیت میں ، بیسب آپ کی غیر معمولی عزیمت وعلوِّ ہمت کی دلیل ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ آپ ؒ نے اپنی زندگی میں ..... ان اللّٰه یحب معالی الاُمورو یکوہ سفسافھا (اللّٰہ تعالیٰ ہمت اور عزیمت والے او نچے کا موں کو پیند فر ما تا ہے اور فر و تر اور بے سودا عمال و حرکات کا ٹاپسند فر ما تا ہے ) یوعمل کر کے دکھایا۔

ای طرح حمیّت بھی آپ کی کتاب زندگی کا نہایت روش عنوان ہے۔ ای حمیّت نے انگریزوں کی خالفت کا جذبہ پیدا کیا، جس کی آسودگی اُس وقت تک نہیں ہوئی، جب تک انگریزاس ملک سے چلے نہیں گئے بچر یک خلافت اور جمعیۃ علماء کی جدوجہد میں بہی روح کام کرتی رہی تھی اور یہی آپ کو سدا جوان ، مستحد سرگرم رکھے ہوئے تھی ، اور اسی نے سیکڑوں ہزاروں آ دمیوں کو متحرک بنار کھا تھا۔ بہی حمیّت تھی ، جس نے آپ سے مہینوں وشمنِ اسلام طاقتوں کے خلاف قنوتِ نازلداس جوش و ولولہ کے مساتھ پڑھوائی کے معلوم ہوتا تھا کہ محراب میں شگاف پڑجا کیں گے اور الفاظ نہیں ہیں بلکہ شرارے ہیں، جو ساتھ پڑھوائی کہ معلوم ہوتا تھا کہ محراب میں شگاف پڑجا کیں گے اور الفاظ نہیں ہیں بلکہ شرارے ہیں، جو آپ کے دل سے نکل رہے ہیں۔

#### جب أيك مسكلة في سمجوليا:

سیای میدان میں حضرت مدنی کے ساتھ علاء اور غیر علاء میں اور بھی بہت سے تھے، لین جانے والے جانے ہیں کہ حضرت کی شان اس معاملہ میں بالکل زالی تھی ، وہ جب کی خی مجلس میں بھی اس موضوع پر بات کرتے تھے تو صاف معلوم ہوتا تھا کہ انہیں اپنے راستہ کا ایسا یقین ہے اور وہ استے کا میں یقین ہے اور وہ استے کی میں کہ دوسر سے پہلوکو سنے اور سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں اور یہ کہ اس مسلم کا تعلق ان کے وماغ سے کہیں زیادہ ان کے قلب اور ان کی روح سے ہے۔ یہ میں نے ایک ایسے مسلم کی مثال دی ہے، جس میں حضرت کی عز بیت اور شد ت کا تجربے قریب پور سے اسلامی ہند نے کیا تھا۔ اس کے علادہ ندگی کے دوسر سے دائر وں میں بھی بہت ہی الی مثالیں یاد ہیں کہ حضرت نے جس چیز کوحق اور جس روبیکوا ہے لیے تھی جو لیا ، پھر ان کے خاص معتمدا ورنیاز مند بھی ان کا رویہ بدلوانے اور زخ موڑ نے کی کوششوں میں کا ممیاب نہیں ہو سکے ، الآ یہ کہ رائے ہی میں کوئی تبدیلی ہوجائے۔ یہاں صفائی سے یہ بھی کوششوں میں کا ممیاب نہیں ہو سکے ، الآ یہ کہ رائے ہی میں کوئی تبدیلی ہوجائے۔ یہاں صفائی سے یہ بھی کوششوں میں کا ممیاب نہیں ہو سکے ، الآ یہ کہ رائے ہی میں کوئی تبدیلی ہوجائے۔ یہاں صفائی سے یہ بھی کوش کرد سے کو بی چا ہتا ہے کہ ایک ما کا میا بی کا میا بی کا تجربیا میں دفتہ خودرا قیم سطور کو بھی ہوا ہے۔

غير متزلزل استفامت:

جناب دُاكْرُ ابوسلمان شاجبان بورى لكصة بين:

شخ الاسلام حضرت مدنی "کی سیرت کی ایک خوبی وہ ہے، جسے ہم استقامت ہے موسوم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص اپنے معتقدات وافکار میں نہایت مخلص ہوسکتا ہے، لیکن اخلاص کے لیے سیال ہے، لیکن اخلاص ہوسکتا ہے، لیکن اخلاص کے لیے بیدلازم نہیں ہوتا کہ اس میں استقامت بھی ہو، یہ بات بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک صاحبِ استقامت کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ راوحق وصواب پر بھی ہو، اور اپنے اعتقاد میں خلص اور صاحبِ استقامت ہے گئے میں وہ وہ کے سے مروری نہیں ہوتا کہ وہ راوحق وصواب پر بھی ہو، اور اپنے اعتقاد میں خلص اور صاحبِ استقامت بھی ہو۔

میں انتخاب انتخاب انتخاب کے ایک میخت اپنے فکر میں مخلص ہوتا ہے، کیکن وہ را ہِ حق وحریت کے شدائد ومصائب کو بر داشت نہیں کر سکتا ، اگر آپ جا ہیں تو رہر وانِ جاد ہُ حق وحریت کو ان کے ذوقِ فکر و عمل کے لحاظ سے اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں :

۔ وہ حضرات جو فکر سجی کے شدائد اور ایسان کی بہند ہوتے ہیں ،لیکن راؤ ممل وستی کے شدائد اور املان تیں کا عندائد اور املان تیں کہ سے اس درجہ خوف زوہ ہوتے ہیں کہ لسانا حق کا اعتراف واعلان ہیں کر سکتے۔ ۲- وہ حضرات جو فکر سجیح بھی رکھتے ہیں اور لسانا حق کا اعتراف واعلان بھی کردیتے ہیں ،لیکن آزمائش کی کسوٹی پر بوریے ہیں اُرتے اور .....

۳- وہ حفرات جوتن شناس بھی ہوتے ہیں ، اعلان واظہار تن ہے بھی ان کی زبانیں بندنہیں رئیس اور جب اس راہ کی مشکلات پیش آتی ہیں ، انہیں خوف زدہ کرنے کے لئے بھانی کے شخت لگا دیجاتے ہیں ، آئیس اور جب اس راہ کی مشکلات پیش آتی ہیں ، انہیں خوف زدہ کرنے کے لئے زندانوں اور کالی دیجاتے ہیں ، آزمائش کی صلیبیں کھڑی کردی جاتی ہیں ، پھر انہیں متاکز کرنے کے لئے ان کے سامنے سے انعام کو انسان نما حیوانوں کی قطار میں گزاری جاتی ہیں ، پھر ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ بتاؤ حالات و بائت انسان نما حیوانوں کی قطار میں گزاری جاتی ہیں ، پھر ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ بتاؤ حالات و وقت میں جائی کا راستہ کون ساہے؟ لیکن وہ نہ تو کسی چیز سے متاکز ہوتے ہیں ، نہ کسی بات سے خوف ذدہ ہوتے ہیں اور نہ کسی بات سے خوف ذوہ ہوتے ہیں اور نہ کسی اس سے جوف دوقت ہیں جوتا ہے کہ تو اپنی طاقت وقوت سے دھوکا نہ کھا ، اقتدار کا گھمنڈ نہ کر ، انسانوں پرظلم سے باز آ اور باطل اور غلامی کے مقابلے ہیں جق و آزادی کے انتخاب کا حق ان سے نہ بھین ۔

يشخ الاسلام حضرت مولانا سيد حسين احد مدنى " ر بروانِ جادهٔ حق وحريت كى اس آخرى

سواخ حضرت مدنى رحمه الله

بماعت كرونما تق

آب جانتے ہیں کہ کسی طانت کا طرف سے کسی عدہ ومنصب کی پیش کش سیدمی اللی ا محی تکالنے کی کوشش کا نام ہے۔ اقتدار کے دائے ہے کی کو بنانے کی کوشش کا یہ پہلامر طلہ ہوتا ہے پس ضروری ہے کہ اگر تھی سیدھی اٹگلیوں سے نہ نظے ، تو انہیں بڑھا کرلیا جائے اور اگر پہلے مرحلے یہ کامیانی نہ ہوتو قیدو بنداور تعزیر و تعذیب کے دوس مرحلے اُ آغاز کر دیا جائے ۔ شیخ الاسلام حزر مدنی " کی بوری زندگی تاریخ کی روشن میں دنیا کے سامنے ہے جسے و یکھنے کے لئے کسی باطنی بھیرے کی ضرورت نہیں، ظاہری آ تھھوں ہے دیکھادر پڑھ لیا جاسکتا ہے کقید و بنداورتغزیر وتعذیب کے ہم سط میں آپ کی استفامت غیر متزازل رہی، جس طرح حکومت کی کئی پُر فریب پیش کش آپ کے اخلاص کو متزازل نہ کرسکی تھی ،ای طرح تعزیر و تعذیب کا خوف آپ کے بائے ثبات کواس کی جگہ ہے نہ ہلار کا آب میں ہے بعض حضرات ٹایدان بات میں شک کریں کدایک دور میں ایک جماعت کی طرف سے حضرت کے خلاف جو ہگامہ برپا کیا گیا تھا ، اے ملک کے خان بہادروں ، نوابوں ، جا گیرداروں کی سر پرستی اور حکومت کی پٹت پنائ حاصل تھی لیکن اس بات کوتو بہرحال آپ سلیم فر ما ئیں گے کہ کسی صاحبِ اخلاص و دیان کا دنیا جرکوراضی رکھا اور خوش کرناممکن نہیں میمکن ہے ایک بڑی جماعت کووہ اپنے اخلاص و دیانت کا گردیدہ بنالے ،کیکن فراد کی ایک چیموٹی سے جیموٹی جماعت اس کی مخالف ضرور رہ جائے گیے، ہم تتلیم کرتے ہیں کہ افراد کی ان چھوٹی سی جمعیت کا تعلق اس "خاص جماعت'' کے نظام فکر سے نہ تھا ،جس کے دہ دانعی رکن یا کار کا تھے ،کیکن سوال پیر ہے کہ اختلاف و ناراضگی کی صورت میں ان کا روپہ کیا ہونا چائے تھا؟ آپ اں سوال کا جواب وینے کی زحمت مذ

اُٹھا ئیں کیکن بیضرور سوچئے کہ مخالفت ادر تو این د تفخیک کے س طوفان بے تمیزی میں حضرت ﷺ الاسلام كى استقامت كاكياعالم ربا؟

خواه آپ زبان سے اس کا قرار نہ کریں الیمن آپ کول گواہی دے گا کہ آ زمائش کے اس مرحلے میں بھی جو حکومت کی طرف نے ندو بندادرتغزیر وتعذیب کی صورت میں پیش آیا ہو،خواہ کی جماعت کے کارکنوں کی طرف سے غیرٹر بفاند ٹالفت اور تفحیک و تو بین کی صورت میں نمایاں ہوا ہو، حضرت سین الاسلام كا خلاص بعیب ادراستقامت بداغ ثاب موتى ہے۔

(الاناحسين احديدني أبكساى مطالعه)

# التنقامة وعزيمة كى ايك ناورمثال:

٣٦ میں جعیت علماءِ ہند کی طرف سے آپ ڈیٹر بنائے گئے ، ہرایک ڈیٹر کو دہلی جاکر ۔ ول نافر مانی کرنا اور گرفتار ہونا تھا۔ آپ کی طبیعت سخت علیل تھی ، ٹانگوں میں زخم تھا ، چلنا بھرنا دشوار تھا۔ مولانا انورشاه محدث تشميريٌ كومقصد رواتكي كاعلم موا، تو كهلا كربهيجا كهاس حالت ميس سفرنه كريس \_ ماریخ بدل دیجئے ۔حضرت کے گوارانہ فر مایاءای حالت میں روانہ ہو گئے ۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی طرف ے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا تھا ، دیو بند شیشن پر کثر ت بجوم کے باعث پولیس کو جرأت نہ ہوئی \_ د بوہند ہے ایکے شیشن پرڈپٹی سپر نٹنڈنٹ نے وہ نوٹس پیش کیا، آ ہے نے فرمایا میں انگریزی نہیں جانتا، اس نے کہا قلم دیجئے تا کہ اردو میں ترجمہ کردوں ۔حضرت نے فرمایا کیا خوب؟ اینے ذبح کرنے کے کئے اپنا ہتھیاردے دوں۔وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی چل پڑی مظفر نگر شیشن پرتر جمہ کر کے لایا۔اس میں لکھا تھا کہ حاکم سہار نپور کی طرف ہے آپ کونوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ جائیں ، ورندا پنے آپ گرفتاری سمجھیں فرمایا: اب میں سہار نپور کی حدودے آ گے ہوں پینوٹس قابلِ لقمیل نہیں۔افسران یہ جاب ن کر حیران ہوئے۔ بعد میں مجسٹریٹ نے جوساتھ تھا، کہا کہ آپ کواینے خصوصی امتیاز ات کی بناء پرنوٹس دوں گا۔ چنانچہ اس نے ای اسٹیشن پر دوسراتح سری نوٹس پیش کیا اور گرفتاری عمل میں آئی ۔ حفرت کی بیرحالت تھی کہ گاڑی ہے اُتر کر دوقدم بھی چلنا دشوارتھا۔اس جگہ تھوڑی دیر کے لئے کرسی جیھا دی گئی۔اس پر حضرتؓ بیٹھ گئے ۔اس تمام تکلیف کے باوجود فریضۂ جہادِ آ زادی کوچھوڑ نایا ملتوی کرنا گوارانہیں فرمایا۔استقامت وعزیمت کابینا درواقعہ مولانا انصار الحق نے بیان کیا ہے۔

(بیر بڑے مسلمان)







# سادگی و بے نفسی ٔ صبر وخل ٔ عفو و کرم اور تواضع و خاکساری

معاف کرنا' درگذر کرنااور دشمن ہے حسن سلوک کرناانسانی بکندی کااعلیٰ معیار ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر سیرت ہے جس کا نیج قلب کی سرز مین میں پھوٹتا ہے۔ برگ وبار پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی سرمدی مہک سے مشام روح معطر ہوجا تاہے۔

#### عفوو درگذر:

حضورِ اقدس سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خود بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور امت کو بھی کی تعلیم وی کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ قرآن علیم میں رب العالمین نے فر مایا ہے کہ اگرتم چاہتے ہو کہ رب تمہاری خطاؤں ،غلطیوں ،لغزشوں اور گنا ہوں کو معاف کر دی تو بیاس صورت میں ممکن ہے کہ تم بھی اس کے بندوں کو معاف کر دیا کرو۔انقام کا جذبہ دل سے زکال چھینکو انقام اور معافی آیک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔

## انقام كے سفلی جذبات سے نفرت تھی:

شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی سیرت کابرداعضر اور جو ہر معافی تھا۔انہوں نے اپنے قلب وؤئن کوانتقام کے سفلی جذبات ہے پاک کرلیا تھا۔جن لوگوں نے حضرت مدنی " کو تکلیفیں پہنچا کیں،

حضرت ؓ نے ان کے ساتھ بھی احسان ، کرم ، مہر بانی اور عفو کا معاملہ کیا۔ ہمیشہ ان کی نفع رسانی اور خدمت کی فکر میں رہتے براہ راست بھی اگر آپ کے مخالفین کو ضرورت پڑی تو ان کی ضرورت پوری کی۔اہے معاندین کوصرف معاف ہی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے لیے دعا کیں بھی کرتے .....

> ہر کہ مارا بار نہ بود ایزد او را بار باد ہر کہ ما را رنج دادہ راحتش بسیار باد ہر کہ در راہ منم خارے نہد از دشمنی ہر گلے کز باغ عمرش بشگفد گل زار باد

#### سيرنتند نشجيل كومعاف كرديا:

طلے کئے گئے۔

حضرت مولانا ابوالحن علی ندوی رقم طراز ہیں۔۲۲۲ جنوری ۲۳ و وحفرت نینی جیل الد آباد
ہیں داخل کئے گئے ۔ مولانا سید محمد شاہر صاحب فاخری ، مولانا عبد الحجی صاحب ، عبد المجید صاحب ، مولانا
عبد القیوم صاحب تکھنوی ، مولانا عبد الباری صاحب عباسی جیسے احباب بھی وہاں موجود تھے۔ یہ حضرات
کیے بعد دیگر بے رہا ہونے رہے ، مگرش الاسلام حضرت مدنی تقریبا ۱۹۱۹ ہیل میں محبوس رہے ۔
کیم نومبر ۲۳ ء کومغرب کے وقت سپر ننڈنڈ نٹ جیل نے حضرت کے ساتھ گتا خانہ حرکت کی
مخص اس لئے کہ گنتی کے لئے جس قدر عجلت سے وہ طلب کر رہا تھا اتی عجلت سے حضرت اس کے علم کی
مخص اس لئے کہ گنتی کے لئے جس قدر عجلت سے وہ طلب کر رہا تھا اتی عجلت سے حضرت اس کے علم کی
شدہ باہر پہنچی تو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اگر چہ سپر
شدہ باہر پہنچی تو ہندوستان کے ایک سرے سے دوسر سے سرے تک اضطراب کی لہر دوڑ گئی اور اگر چہ سپر
ننڈ شنہ جیل کو اگلے ہی دن اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے تیسر سے روز حضرت سے معافی ما نگ

بالآخر کا نوم کو ہندوستان ٹائمنر میں گورزیو۔ پی کا ایک' کمیو نئے' شائع ہوا جس میں اس واقعہ کی تو جیہ کرتے ہوئے ذکر کیا گیا تھا کہ سپر نٹنڈ نٹ جیل نے مولا نا کے سامنے اظہار افسوس کیا اور اب مولا نا افسرانِ جیل سے مطمئن ہیں لیکن حضرت ؒ کے متوسلین کے لئے یہ کمیونک بھی اطمینان بخش ثابت نہ ہوا۔ ان کا اصرادتھا کہ سپر نٹنڈ نٹ جیل کو برطرف کیا جائے حضرت ؒ کے خبین نے اس پر دعویٰ دائر کرنے کی تیاری بھی کر کی تھی کے حضرت ؒ کا ایک پیغام پہنچا کہ ہم نے سپر نٹنڈ نٹ جیل کو معاف کر <sub>دیا</sub> ہے۔اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے ۔حضرت ؒ کے اس پیغام کے بعد تمام خدام کواپنے ارادے سے بازر ہنا پڑا۔

## وشمنول کے حق میں دعا کیں:

سید پور، ہر یلی، جالندهرائیشن کے واقعات کے بعد جوانسانیت وشرافت کی ابتدائی صدود

ہے بھی متجاوز اور وحشت ورز الت کانمونہ تھے۔حضرت مدنی "کی زبان پر بھی بھول کر بھی کامہ مُشکایت
اور اظہارِ حال نہیں آیا بلکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تجدو جود کے وقت حضرت "کوان نا آشاؤں کے ق میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرتے سنا گیا ہے۔ان دشنام طراز وں ، بدنام کرنے والوں اور خاک
اڑانے والوں کو جب ضرورت پیش آئی ہے اور انہوں نے یا ان کے عزیز وں نے حضرت ہے کی
اڈانے والوں کو جب ضرورت پیش آئی ہے اور انہوں نے یا ان کے عزیز وال نے حضرت ہے کی
مفارثی خط کی فرمائش کی تو حضرت نے بڑی بشاشت اور انشراح خاطر کے ساتھ پر زور الفاظ میں ان کی
فرمائش پوری کی ہے۔ اس موقع پر اگر کسی خادم یا رفیق نے ان کا تعارف کرانے اور ان کے پچھلے
کارناموں کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے تو اس کوختی سے جھڑک دیا ہے ۔حقیقت سے ہے کہ ان کا کمل اس
اسوہ نبی عقیقہ پرتھا۔وان اعفو اعمن ظلمنی و اصل من قطعنی و اعظی من حرمنی (حدیث)
(یعنی) میرے رہ نے تا کید کی ہے کہ جو مجھ محروم رکھاس کو میں عطا کروں ، جو میرامقابلہ کرے
میں اُس کے ساتھ سلوک اور صلہ تھی کہ وہ رہ کھاس کو میں عطا کروں ۔

#### يسيرت كاجلسه :

جاجی احد حسین بدهر پوری کہتے ہیں۔

لکھیم پورکھیری کا واقعہ ہے حضرت سیرت کے جلنے میں تقریر فرمار ہے تھے۔ دورانِ تقریر میں اگریزوں کے ساتھ لیگ پر بھی تنقید فرمائی۔ ایک وکیل صاحب غصہ کے عالم میں کا بیتے ہوئے کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے کہا کہ:۔ بیسیرت کا جلسہ ہے اس میں سیاست سے بحث نہ سیجے! حضرت نے انتہائی متانت سے فرمایا:۔ بہت اچھا اور بید کہ کرتقریر کا رُخ تبدیل کر دیا۔ وکیل صاحب جلسمگاہ سے جاچے تھے۔ حاضرین میں شخت اشتعال تھا لیکن حضرت کے چبرے پرنا گواری کا شائبہ تک جلسمگاہ سے جاچے تھے۔ حاضرین میں شخت اشتعال تھا لیکن حضرت کے چبرے پرنا گواری کا شائبہ تک نہ تھا ایسامعلوم ہوتا تھا جیسے کوئی بات ہی پیش نہیں آئی۔ (شخ الاسلام نمر ۲۳۷)

#### کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا: قاضی ظہور الحن سیوباروی راوی بیں:

رمضان المبارک میں حضرت مدنی "نوافل میں تمام رات قرآن مجید پڑھا کرتے تھے دوتین شرکاء اور بھی ساتھ ہوتے تھے۔ (بیاس دور کی بات ہے جبکہ) حضرت شخ الہند کے دیوان خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں بھی وہاں رمضان المبارک کے مہینے میں مہمان تھا عصر کے بعد حضرت مدنی "کہیں سے تشریف لائے ، شیروانی اتار کر لئکادی اور بیت الخلا چلے گئے میں باہر بدیٹا تھا شیروانی اندرلکی ہوئی تھی ، ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے جیب میں سے روپیداور پسے تکال لئے۔ پانچ روپید کچھ پسے تھے ہوئی تھی ، ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے جیب میں سے روپیداور پسے تکال لئے۔ پانچ روپید کچھ پسے تھے میں نے دیکھ لیا اور اسے بکڑلیا وہ رونے لگا۔ حضرت جب والی آئے تو میں نے اس لڑک کو پیش کرکے میں نے دیکھ لیا اور اسے بکڑلیا وہ رونے لگا۔ حضرت جب والی آئے تو میں نے اس لڑک کو پیش کرکے واقعہ سنایا۔ حضرت نے روپید کیکراس میں سے روپید دورو ہے اس کود سے اور آئی دلا سادے کراسے رخصت کردیا اور جب وہ چلاگیا تو حضرت نے فر مایا کی سے اس بات کا تذکرہ نہ کرنا۔

## میں سب کومعاف کرچکا ہوں:

بنگال کے سفر میں جب بعض مقامات پر لوگ حضرت سے گتاخی سے پیش آئے اور اخبارات میں اس کا چرچا ہوا تو چودھری مقبول الرحمٰن خال سیو ہاروی نے ان لوگوں کی ہجو میں ایک نظم کھی جس میں ان کے لئے پچھ بدوعا کیں ہجی تھیں اس نظم میں انہوں نے جھے سے بھی مشورہ کیا۔ خرضیکہ اس کو صاف کر کے بغرض اشاعت اخبار مدینہ بجنور بھیج دیا۔ لیکن جب وہ نظم شائع نہیں ہوئی تو میں نے مولوی مساف کر کے بغرض اشاعت اخبار مدینہ بجنور بھیج دیا۔ لیکن جب وہ نظم شائع نہیں ہوئی تو میں نے مولوی مجید حسن کوشکایتی خطر کھا مولوی صاحب موصوف نے جواب دیا کہ جب وہ نظم میاں پہنچی حضرت دیا ہو اس میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کو سائی تو آپ نے فرمادیا کہ بینظم شائع نہ کی جائے لہذا ہم میں تشریف فرما تھے۔ ہم نے وہ نظم حضرت کو سائی تو آپ نے فرمادیا کہ بینظم شائع نہ کی جائے لہذا ہم اسے اخبار میں شائع کرنے سے معذور ہیں! اگلے مہینے جب حضرت سیو ہارہ تشریف لائے تو میں نے کہا آپ نے ہماری نظم کوشائع ہونے سے کیوں روک دیا؟ فرمایا کہ :

" بھائی! میرے ساتھ جس کی نے جو کھے کیا ہے یا آئندہ کرے گا۔ میں سب کومعاف کر چکا ہوں۔ آپ میری وجہ سے کی کو برا بھلانہ کہیں نہ کسی کے لئے بددعا کریں"۔ (شخ الاسلام نبر۱۸۲)

#### قدرت كانتقام:

لایصل رہی و لاینسی .....دارالعلوم دیوبند کے مولانامفتی جمیل الرحمٰن راوی ہیں کہ :
جمع نے جس کا ختلاف سیاسی نوعیت کا تھا،حضرت پرسگباری شروع کردی مولانا حفظ الرحمٰن سیوباروی نے حضرت مدنی کو آڑ میں لے لیا اورخودکو مجمع کے سامنے پیش کردیا اور اب مولانا پر بلاتا کا بھر برنے گئے جی کہ ایک پھرنازک جگہ پر آ کرلگا۔ مولانا حفظ الرحمٰن فرماتے متے کہ میں ہے ہتے کہ چکا تھا کہ جب تک حفظ الرحمٰن کے بدن میں جان موجود ہے،حضرت مدنی کر پر آئے نہیں آنے دونگا۔

اس سنگ باری کے سلطے کا ایک واقعہ یہ جی ہے جو مجھ سے حضرت مولا نا شاہ عبدالقا وردائے پوریؒ نے بیان فر مایا کہ پاکستان میں ایک مقام پر ایک شخص ان کو ملا اور بے اختیار رونے لگا۔ وریا فت کرنے پراس نے بیدداستان سنائی کہوہ مشر تی پنجاب کا رہنے والا ہے اور جس مجمع نے حضرت مدنی "پر سگری کی تھی، بدبختی سے یہ بھی اس میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ اس مظاہر سے کے موقعہ پرشفی غیظ کے لئے اس نے بیطر یقدا ختیار کیا کہ برہند ہو کر حضرت مدنی "کے سامنے ناچنے لگا۔ واقعہ رفت گزشت ہوگیا، لیکن "کے سامنے ناچنے لگا۔ واقعہ رفت گزشت ہوگیا، لیکن "کے سامنے ناچنے لگا۔ واقعہ رفت گزشت تو سکھوں نے اس کے ساتھ بیطر یقد برتا کہ اس کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور گھر کی بہو بیٹیوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ برہند ہو کر اس کے اور مجمع کے سامنے ناچیں ۔ اس نے کہا کہ اس وقت میر اذ بمن اس طرف خشق کی ہوا کہ آج کی ابانت کی فرش طرف خشق ہوا کہ آج کی ابانت کی فرش سے میں نے کہا تھا۔ (ہیں بڑے ملیان)

### جہاز کے ملازم کارویہ اورآپ کاحسن سلوک:

حضرت مولا نافياض احراستى لكھتے ہيں:

حضرت نے ایک مرتبہ جمعیۃ کے کسی پروگرام کے سلسلے میں رگون کا سفر فر مایا اور جب بحری جہازے آپ کی واپسی ہوئی تو میز بان نے حضرت کے آ رام کی غرض سے ایک خاوم بھی ساتھ کر دیا۔ حضرت کا کلک فرسٹ کلاس کا تھا اور خاوم کا ٹلٹ تیسرے در ہے کا۔ چونکہ حضرت کے کیبن میں کوئی دوسرامسافر نہیں تھا اس لئے آپ کی خواہش تھی کہ خاوم بھی ای میں رہے مگر جہاز کا ملازم جب بھی وہاں حاضر ہوتا خاوم کی موجودگی پراعتراض کرتا۔ چنا نچے حضرت نے ایسا کیا کہ خود بی زیادہ تر وقت تیسرے ورجہ میں گذار نے گئے۔ جب سفرختم ہوا اور چو تھے دن جہاز ساحل پر پہنچا تو وہ راستے میں اپ غلط رویہ ورجہ میں گذار نے گئے۔ جب سفرختم ہوا اور چو تھے دن جہاز ساحل پر پہنچا تو وہ راستے میں اپ غلط رویہ

کے باو جود حضرت کی خدمت میں بھی اپ دستور کے مطابق انعام اور بخشش لینے پہنچ گیا۔ ناہم م عرض کیا کہ حضرت اس نے ہمیں راستے میں تکلیف پہنچائی ہے اس لئے اس بھی محروم کر دیجئے لیکن حضرت نے فرمایا کہ بہیں!اس کاحق دیا جائے گا اور رہے کہہ کر حضرت نے پورے چارر دیے گن کراس کی جانب بڑھائے یہ اس وفت کی بات ہے جب کہ ایک روپیہ موجودہ دور کے سورو پے کے مسادی ہوتا تھا۔ اور بڑا سے بڑا انگریز افسر بھی جہاز کے ملاز مین کو ایک روپیہ سے زیادہ نہیں دیتا تھا۔ ملازم نے حضرت کے ہاتھ میں بجائے ایک روپیہ کے چار روپے دیکھے تو اس نے یہ خیال کہا چونکہ اس نے راستے میں تکلیف پہنچائی ہے اس کے تذیذب اور میں تکلیف پہنچائی ہے اس کئے شاید اس سے مذاق کیا جارہا ہے۔ حضرت نے اس کے تذیذب اور میں تکوروں کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے فرمایا کہ لوا یہ روپے تہمارے ہی گئے ہیں۔ چنانچہاس نے روپے کے اس کے بیس چائے اس

ید کی کرخادم سے رہانہ گیا اور حضرت سے کہا کہ اس جہاز کے ملازم نے تو ہمیں راسے میں انکیف پہنچائی اور آپ نے اکٹھاسے چاررو پے دید سے جبکہ بڑے سے بڑااگریز افسر بھی ایک روپ سے زیادہ انعام نہیں دیتا۔ یہ من کر حضرت نے فر مایا بھائی اصل بات یہ ہے یہ جھتا تھا کہ انعام اور بخشش صاحب بہا دروں (انگریزوں) سے ہی ملتی ہے ہماری جیسی مولویا نہ صورت والوں سے وہ کسی انعام کی توقع نہ رکھتا ہوگا اس لئے اس نے ہم لوگوں کے ساتھ مناسب برتاؤ کا شہوت نہ دیا۔ ہمار اسفر تو بہر حال ختم ہوگیا لیکن یہ روپ اسے میں نے اس لئے دیئے ہیں کہ اسے یقین آ جائے کہ ہمارے جیسے لوگ فتم ہوگیا لیکن یہ روپ اسے میں نے اس لئے دیئے ہیں کہ اسے یقین آ جائے کہ ہمارے جیسے لوگ انگریزوں سے کہیں زیادہ دے سکتے ہیں۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ خض ہماری جیسی صورت والے کی اللہ کے بندے کہ کا بلکہ اس کوآرام ہی پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ (ماہنا مدالفرقان)

### حضرت نے أف نہيں فرمايا:

آپ کا خادم محمد اکبراندرون خاندو ہیرون خانہ کے کام کاج اور بچوں کے کھلانے پر مامور تھا۔

یہ ملازم اپنی نوعمری کے باعث اوھراُ دھر کھیلٹا بھر تا اور حضرت درس حدیث کے لئے مدرسہ آمدور وفت کے
وفت اس کو بار بار و کیکھتے لیکن زجرو تنبیہ نہ فر ماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ یہی ملازم حضرت کی چھوٹی
بڑی عمرانہ کو دارالعلوم کے چمن میں اس جگہ کھلا رہا تھا جہاں آج کل ٹیوب ویل ہے۔ اس وقت ٹیوب ویل
نہ تھا بلکہ اسے نصب کرنے کے لئے صرف زمین کھودی گئی تھی اور وہاں بہت بڑا گڑھاموجود تھا۔
ملازم کی لا پروائی سے بڑی گڑھے میں گرگئی اور کسی چیز سے اس طرح ٹکرائی کہ اس کا ہونٹ

پھٹ گیافضل خداوندی شامل حال تھا کہ بچی موت کے منہ سے بال بال محفوظ رہی کیونکہ چندطلباءاس کویں میں کود گئے اور عمرانہ کو باہر نکال لائے۔حضرتؓ کے علم میں بیدواقعہ آیالیکن آپ نے خادم سے نہ کوئی سخت بات فر مائی اور نہاہے کسی قتم کی مزادی۔(انفاس قدسیہ)

# ایک مرید کے غلط اعتراض برصبر و کل:

ٹانڈہ کا واقعہ ہے۔رمضان المبارک کا زمانہ تھا۔حضرت کا ایک مرید جناب قاری اصغرعلی صاحب کے پاس پہنچا و رجا کر کہنے لگا کہ حضرت اِیگاک مَعْبُدُ وَ اِیگاک مَسْتَعِیْنُ عَلَطْ پڑھتے ہیں۔ صاحب کے پاس پہنچا اور جاکر کہنے لگا کہ حضرت اِیگاک مَعْبُدُ وَ اِیگاک مَسْتَعِیْنُ عَلَطْ پڑھتے ہیں۔ یہن کر قاری صاحب بہت خفا ہوئے اور اس سے کہا کہتم کیسے مرید ہوکہ پیر پر بھی اعتراض کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سے دریا فت کیا کہ کیا تم نے شاطبیہ ہمراج القاری وغیرہ تجویدکی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے بعد اس سے دریا فت کیا کہ کیا تم نے شاطبیہ ہمراج القاری وغیرہ تجویدکی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہنیں! تب قاری صاحب نے فرمایا کہ پھراعتراض کیوں کرتے ہو؟

اس کے بعد موصوف نے حضرت سے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے۔ کہ آپ قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں! حضرت نے عشا کی نماز کے بعد فر مایا کہ بھائی! میں نے کسی قاری ہے با قاعدہ نہیں پڑھا ہے اور نہ میں کوئی قاری ہوں۔ البتہ میں قرآن شریف قرآ اے حرمین شریفین کے طرز پر نہیں پڑھتا ہوں۔ یہامر خاص طور پر قابل توجہ ہے کہا گر کوئی دوسرا ہوتا تو پوری خانقاہ سر پراٹھالیتا اور جاسوسوں کے ڈریعے معترض کو تلاش کر کے ایسی سزادیتا کہ تو ہم بھی! حضرت نے اس اعتراض پرادنی می ناگواری کا اظہار بھی نہیں فر مایا اور نہایت انکساری کے ساتھ جو بات تھی سب کے سامنے ظاہر کردی۔

(انفاس قدسيهم جذف داضافات)

# المجورين اورزمزم توليتے جائے:

آخری جے ہے آپ کی واپسی ہوئی تو اس موقع پر ایک ون بعد نماز ظهر مہمان خانے میں شریف فرما تھے کہ مظفر گر کے ایک ڈاکٹر صاحب بغرض ملا قات تشریف لائے جب کافی دیر انہیں بیٹے ہوئے ہوگئی تو انہوں نے حضرت کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت نے فوراً انہیں واڑھی کے سلسلے بیٹھے ہوئے ہوگئی تو انہوں نے حضرت کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ حضرت نے فوراً انہیں واڑھی کے سلسلے بیٹل کو کا اور نصیحت فر مائی ۔ انہیں سے بات نا گوار گذری اور (جھنجلا کر) نہایت اونجی آواز سے کہا کہ اس مولانا! آپ کو کیا معلوم کہ جمیں کس فتم کے لوگوں سے واسط پڑتا ہے، بہت سے مواقع ایسے آئے مولانا! آپ کو کیا معلوم کہ جمیں کس فتم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، بہت سے مواقع ایسے آئے شریا ہے ان کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلد نے ۔ مگر حضرت نے فر مایا:

(انفاس قدیه)

شیخ الاسلام خطرت مدنی جس چیز میں ممتاز تھے وہ ان کی بلند حوصلگی ہے ہر تکلیف ہمصیبت،
پریشانی ، دکھ ، بیاری اور نا گوار واقعات کو ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ بر داشت کیا ، حضرت مدنی مسیب ہول کے بہاڑ تھے انہوں نے بھی مخالفین ، حاسدین اور معاندین کا گلہ تک نہیں کیا ، گائی کے جواب میں پھول برسائے ، غصے کے مقابلے میں خندہ پیشانی سے پیش آئے۔وہ اخلاق کریمانہ کا مظہر اتم تھے ...... چلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے جلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے ۔

منتهائے صبر وحکل:

جناب عبدالرحمان صاحب برنسل عثانیہ کالج شیخو پورہ لکھتے ہیں، حضرت مولا نااحم علی لا ہوری
کے صاحبزادے مولوی حبیب اللہ صاحب دورہ صدیث ہیں شریک تھے۔ کسی گتاخ نے دوران سبق
رقعہ بھیجا۔ حضرت مدنی "اس وقت تو خاموش رہے۔ لیکن کسی دوسری نشست میں جواب دیتے ہوئے
نہایت نری اورشایتگی سے فرمایا کہ: مجھے کسی دوست نے رفعہ لکھا ہے کہ توا پنے باپ ہے نہیں ہے!
یہ کن کردرسگاہ میں بیجان برپاہوگیا۔ ہرطالب علم مجسمہ عنین وغضب بنا ہواتھا گرآپ نے
اسی سکون بھرے انداز میں فرمایا: خبردار! کسی کوغضبنا ک ہونے کی ضرورت نہیں میراحق ہے کہ میں
سوال کرنے والے کی تملی کروں۔ اس کے بعد فرمایا کہ: میں ضلع فیض آباد قصبہ ٹائڈہ محملہ اللہ داد بورکا
د ہنا ہوئے۔ العطمة لللہ بردباری کی بھی انتہا ہوگئی اس واقعہ سے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی

پوری تشریح ہوجاتی ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو بچھاڑ دے بلکہ پہلوان اور بہاور وہ ہے جوغصہ کے وقت اپنے او پر قابور کھے اور اپنے نفس کومغلوب کردے۔

یہ سلفِ صالحین کے صبر وقتل کے واقعات کالشلسل ہے، جسے تاریخ ہر دور میں دہراتی ہے۔ امام الائمہ سراج الامة امام اعظم ابوصنیفہ کے ساتھ بھی تو ای نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا۔عبدالرحمٰن بن ہمام کی روایت ہے:

کہتے ہیں کہ میں نے امام اعظمؓ سے بڑھ کر حلیم اور طبعًا برد بار نہیں دیکھا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ امام صاحبؓ مسجد خف میں تشریف فرما تھے۔ تلامذہ ومعتقدین کا حلقہ قائم تھا اتفاق سے میں بھی الی محفل میں موجود تھا کہ بھرہ سے آئے ہوئے کسی صاحب نے کوئی مسئلہ دریا دنت کیا۔ امام صاحبؓ نے انہیں مفصل جواب دیا۔ سائل نے کہا کہ اس مسئلہ میں امام حسن بھریؓ نے یوں کہا ہے اور ان کی یہ رائے ہے۔ امام صاحبؓ نے فرمایا:

اخطاء الحسن امام حسنؓ نے ملطی ہوئی ہے۔ ابو حنیفہ ؓ کا بیکہنا تھا کہ اسی حلقہ سے ایک فیخض کھڑا ہوا، جس نے منہ کو لپیٹ رکھا تھااور امام صاحبؓ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔

یا ابن الزانیه اے بدکار عورت کے بچے آپ ہے کہتے ہیں کہ شن نے تلطی کی؟

اوگوں نے اس کی بیٹنی حرکت دیکھی تومشتعل ہوئے، بہت سوں کے خون کھولنے لگے اور بہت سول نے اسکی بیٹنی حرکت دیکھی تومشتعل ہوئے، بہت سول نے اسٹینیں چڑھالیں قریب تھا کہ اس کو پہیں اپنے کئے کی بدترین سزاد ہے دیں ،مگرامام صلب نے بری سکینت اور وقار سے سب کو خاموش کر دیا اور قدر نے خوروتا کل کے بعد فرمانے لگے۔

نعم اخطا الحسن و اصاب ابن مسعود فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على الله عليه وسلم المعود فيما والمان م ١٨٥ والوز بروص ٥٦)

جی ہاں! حسنؓ سے غلطی ہوئی اور عبداللہ بن مسعودٌ ورست کہتے ہیں ، جس طرح کہانہوں نے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے۔

ایسے مواقع پر جب کوئی ہے تمیزی اور گنتاخی سے پیش آتا اور گروہی وابستگی میں بغض و عداوت اور استہزاد گنتاخی کی انتہا کو پہنچ جاتا ، تب بھی امام صاحبٌ دعا ئیں دیتے ،معاف کرتے اور نفع و فیرخوائ کے سرایا چیکر بن جاتے ۔ (امام اعظم کے جرت انگیز واقعات)

## تين مرتبة تعويذ كي فرمائش:

حضرت مولا نافرید الوحیدی کی روایت ہے:

(وفات ہے) دو تین سال پہلے جبکہ جم پر بہت زیادہ ضعف طاری اور حاوی ہو چکا تھا، اٹھتے گھٹوں میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک صاحب نے تعویذ کی درخواست کی حضرت اندر تشریف لے جارہ ہے تھے۔ ان سے فرمایا کہ آپ تشریف رکھیں میں ابھی لا تا ہوں ۔ یہ کہہ کر مطالعہ گاہ میں تشریف لائے اور بیٹھ کر تعویذ لکھا۔ میں ساتھ تھا۔ عرض کیا کہ جھے وید بچئے میں ان صاحب کو دیدوں گا۔ فرمایا کہ: ۔ تو ترکیب تبیل سمجھا سکے گا۔ چنا نچہ باہر تشریف لائے اور تعویذ دے کر نہایت تفصیل کے ساتھ اس کی ترکیب سمجھا کی اور جوں ہی واپسی کے لئے مڑے اس خص نے دوبارہ آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت آیک کی ترکیب سمجھائی اور جوں ہی واپسی کے لئے مڑے اس خص نے دوبارہ آگے بڑھ کر کہا کہ حضرت آیک تعویذ مجھے اپنے لا کر تعویذ لکھا اس مرتبہ بھی میں نے کہا مجھے دید بچئے میں دیدوں گا مگرا نکار فرما یا اور خود ہی تشریف لا کر تعویذ کی فرمائش کر دی اس سے مرتبہ بھی میں نے کہا مجھے دید بچئے میں دیدوں گا مگرا نکار فرمایا اور خود ہی تشریف لا کر تعویذ کی فرمائش کر دی اس سے دریا ہوت کیا کہ بہوکو کیا شاہدہ وریاضت میں مرتبہ گھر جا کر تعویذ کی فرمائش کی حساتھ تیں کہ اور قب بھی اس مجاہدہ وریاضت میں برابر شریک رہا اور حضرت نے نہایت تری اور ملاطفت کے ساتھ اس سے خصتی سلام ومصافی کیا تو اپنی برابر شریک رہا اور حضرت نے نہایت تری اور ملاطفت کے ساتھ اس سے خصتی سلام ومصافی کیا تو اپنی برابر شریک رہا اور حضرت نے نہایت تری اور ملاطفت کے ساتھ اس سے خصتی سلام ومصافی کیا تو اپنی بری مشکل ہے دوک سکا۔ (شخ الا سلام نہر ۱۳۰۰)

#### حسین احمد کا سرآپ کے سروں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے: تھیم عبدالرشید صاحب بریلی رقم طراز ہیں:

وسمبر میں جارہ کا پر آشوب دور تھا۔ مسلم لیگ کی تحریک کا نگریس کے مقابلہ میں شباب پرتھی۔ حضرت کا نکرس کی حمایت میں ہر ملی تشریف لائے ہوئے تھے اور اہالیان ہر یا ۔ اپنے تدہر سے راہ راست پرلانے اور آئندہ خطرات سے آگاہ فرمانے کے لئے عوام کوخطاب کرنا چاہتے تھے۔ اس وفت کا جو دلخراش منظر میری آئکھوں نے ویکھا اس کا مختصر ساخا کہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کے مرکزی حصے موتی پارک میں جلسہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ گلی گلی اور کو چہ بکو چہ اعلان ہو چکا تھا کہ شنخ الاسلام حضرت مولا نا سے حسین احمد مدنی شنام کو بعدِ مغرب موتی یارک میں تقریر فرما تمیں گے۔

چنانچ مقررہ وقت پرموتی پارک سامعین سے پُر ہو چکا تھااور حفرت محدول کا انظار ہور ہاتھا

کہ یکا کیک حفرت تشریف لے آئے۔ شہر کے بعض معززین بھی حفرت والا کے ساتھ تھے۔ بیغادم ویرینہ بھی مرکاب تھا۔ پارک سے باہر مسلم لیگ کے حامیوں کا ایک زبر دست بچوم تھا۔ جنھوں نے اپنے خالفا نہ اور معاندانہ فلک شکاف نعروں سے مولانا نے موصوف کو تقریر سے بازر کھنے کی انتہائی کوشش کر رکھی تھی لیک شکاف نعروں کے معاندانہ نعروں کی کوئی پروانہ کی اور تلاوت کلام پاک سے جلسہ کی کاروائی کا آغاز ہوا۔ حضرت نے آئے کریمہ و قال الَّذِینَ کَفَرُو کَلاَ تَسْمَعُوا لِها ذَالْقُو آن و الْعُو کُل وَلَا کُلُو کُلُ کُمُ تَغُلِبُونَ تلاوت فرمانی جوموقعہ اور مطابق تھی اور اس کا ترجمہ کرے تقریکا سلسلہ شروع فرمادیا۔

اس دوران میں مخالفین نے انتہائی بداخلا قیوں کا مظاہرہ کیا۔ تارکول کے خالی ڈرم اور ٹین کے کنستر پوری توت کے ساتھ بجارہے تھے۔ سڑک پر پڑے ہوئے کیلے کے ڈٹھل وغیرہ حاضرین جلسہ پر سے ہیں ۔ جب ان کی تمام حرکات کا بھی کوئی اثر نہ لیا گیا توان ناعاقبت اندیشوں نے سنگ باری شروع کر دی۔ا تفاق سےاس وقت کہاس زمانہ میں یارک کی جاروں جانب پھروں کےانبار لگے ہوئے تھے کیونکہ سڑک پر کو شنے کے لئے پھر جمع کیا گیا تھا وہی مخالفین کے لئے میگزین بن گیا ،جے بے در بغ پُرامن جلسهگاہ پر برسار ہے تتھے۔اگر چہ پولیس کی پوری طاقت اورمحکمہ پولیس کے تمام افسران موقع ہی یر موجود تھے۔ گرضلع کے افسرانِ اعلیٰ کی ذہنیت بھی لیگی اثرات ہے مسموم تھی ،اس لئے پولیس کا وجوداور عدم وجود برابرتها بلکہ پولیس کی چیٹم ہوشی سے خالفین کی حوصلہ افزائی ہور ہی تھی۔ آخر تا بکے؟ حاضرین جلبہ مضروب ہوئے اور مجمع منتشر ہونے لگا ،حضرت مدنی " کے جاں نثاروں نے جایا کہ موصوف کے او پر کوئی سایہ کرلیں تا کہ آپ کا جسم مبارک محفوظ ہو جائے لیکن اس پیکر صبر واستقامت نے لوگوں کو اینے اوپر سامیر کرنے سے روک دیا اور انتہائی محبت وشفقت سے فر مایا کہ حسین احمد کا سرآپ حضرات کے سروں سے زیادہ فیمتی نہیں ہے۔ بہر حال آپ اس سنگ باری میں سینہ سپر ہو کر مجاہدا نہ انداز میں تقریر فرماتے رہے۔ آخر کارمخالفین نے بجلی کے مقموں کو پھروں کا نشانہ بنایا فضایر تاریکی چھا گئی اور جلبہ برخاست کردیا گیااور حضرت مدنی "اپنی قیام گاہ تشریف لے آئے اور بریلی سے رخصت ہونے ہے قبل آپ کی جانب سے ایک ہینڈبل شائع ہوا جو دعاؤں اورنفیحتوں ہے لبریز تھا اور جس کے اختيام پريشعرتها ...... مُرادِ ما نصيحت بود گفتيم حوالت بإخدا كرديم و رفتيم (شخ الاسلام نبر ۲۹۷)

### موسمی شدا ئد کامخل:

عاجی احد حسین صاحب لاهر پوری واقعه بیان کرتے ہیں:

ایک مرتبہ بحیثیت خادم راقم الحروف حفرت کے ساتھ شریک سفر تھا۔ دہم کا آخری عشرہ، مردی پورے شباب پرتھی۔ حفرت ہیں سے براہ گور کھیور شاہ گئے تشریف لائے بہیں سے اکبر پورک لئے ٹرین تبدیل کرنی تھی۔ اگر چیڑین میں بھی کافی سردی محسوس ہورہی تھی اور برفیلی ہوا کیں کھڑکیوں کی ریخوں اور ادھ کھلے دروازے سے ڈبے میں داخل ہوکرا سے برف خانہ بنائے ہوئے تھیں لیکن شاہ گریخوں اورادھ کھلے دروازے سے ڈبے میں داخل ہوکرا سے برف خانہ بنائے ہوئے تھیں رائین شاہ گئے کا پلیٹ فارم تو طبقہ زم بریکا نمونہ پیش کررہا تھا۔ سردو خشک ہوا کے جھو نکے رگ و بے میں سرایت کئے جارہ سے نارم تو طبقہ زم بریکا نمونہ پیش کررہا تھا۔ سردو خشک ہوا کے جھو نکے رگ و بے میں سرایت کئے جارہ ہوگئے ہوں تین بے کا وقت اور موکی شدائد کا بیال میرے لئے تو چلنا دشوار ہوگیا۔ میں نے اسی پریشانی کے عالم میں حضرت سے عرض کیا کہ: ۔ آپ کے ساتھ سفر میں رہنا چاہا گئی پندرہ یوم میں وہ بیارہوکرا ہے مکان پر چلا گیا اور پھراس نے واپسی کی ہمت نہیں گی۔

#### حدے زیادہ تواضع اور خاکساری:

حضرت مولا نامحد منظور نعماني "تحرير فرماتي بين:

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیخ الاسلام حضرت مدنی کا جومقام ہوگا ، اس کاعلم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ لیکن جولوگ ان کے احوال سے پھے بھی واقف ہیں ، وہ اتنا ضرور جانے ہیں کہ اس زمانہ ہیں کسی عالم دین اور کسی روحانی پیشوا کو جو ہوئی سے ہوئی عظمت و وجا ہت ، بلندی و ہرتری حاصل ہو سکتی ہے ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ حضرت مدنی کا کو حاصل تھی ۔ وار العلوم ویو بند جیسی باعظمت و بنی ورسگاہ کے وہ صدر اور شخ تھے۔ ہزاروں عالم (جوابنی اپنی جگہ اپنے حالات کے مطابق کسی نہ کسی دینی خدمت میں گئے ہوئے ہیں اور ان میں سے بہتوں کے خاصے وسیع و عریض صلقے ہیں ) ان کے شاگر د اور فدائی ،

ہندوستان کے طول وعرض میں لا کھوں مریدین ، پھر ہندوستان کی جنگ آزادی میں ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل ملک کے اہل حکومت و سیاست کی نگاہ میں بھی ان کا خاص مقام اور حکومت کے او نچے ت او نچے عہدہ داروں کی نگاہ میں ان کا غیر معمولی احترام ...... ان ساری عظمتوں اور بلندیوں کے باوجود ان میں تواضع اور انکساراس قدرتھا کہ جن لوگوں کو قریب رہنے اور بر سننے کا موقع نہ ملا ہو، وہ بھی انداز و منہیں لگا سکتے بلکہ بیا جزاس موقع پر صفائی کے ساتھ بین طاہر کردینا ہی مناسب سجھتا ہے کہ بعض او قات راقم سطور کو خیال ہوتا تھا کہ حضرت ہے کا اتنا تواضع شاید دوسروں کے لئے مصر ہو ..... اس سلسلہ میں بھی خودا ہے ساتھ گرزرے ہوئے بعض واقعات کا ذکر کرنے کو جی چا ہتا ہے۔

### تواضع کی انتهاء:

سرس ہے کہ بات ہے، میری طالب علمی ہی کا زمانہ تھا۔ ہمارے وطن سنجل کے '' مدرسة الشرع'' کی طرف سے فاصے بڑے پیانے پرایک جلسہ ہوا، اس میں جماعت دیو بند کے اس وقت کے اکثر اکا برعلاء (مثلاً حضرت مولا ناسیدانور شاہ صاحب کشمیریؒ ، حضرت مولا ناشیرا احم عثانی '' ، حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب ویو بندیؒ ) نے شرکت فر مائی تھی ۔ حضرت مدنی '' بھی تشریف لائے سے ۔ مدرسہ کے مہتم اور جلسے کے ختظمین کی اجازت سے ایک ون دو پہر کے وقت کھانے کا انتظام میرے والد ماجد نے ایپ بہال کیا تھا۔ جلسے گاہ اور ان حضرات کی قیام گاہ سے ہمارے مکان کا فاصلہ ایک میل سے پھوزیا دہ تھا، اس لئے سب مہمانوں کو سواری کے ذریعہ لانے کا انتظام کیا گیا تھا اور سب مندکو بطور را ہنما ساتھ لے کر خاموثی سے ہمارے گھر پیدل تشریف لائے ۔ حالا نکہ موسم گرما تھا، اور بارہ مندکو بطور را ہنما ساتھ لے کر خاموثی سے ہمارے گھر پیدل تشریف لائے۔ حالا نکہ موسم گرما تھا، اور بارہ مندکو بطور را ہنما ساتھ لے کر خاموثی سے ہمارے گھر پیدل تشریف لائے۔ حالا نکہ موسم گرما تھا، اور بارہ جبے کے بعد کا وقت تھا اور جیسا کہ عرض کیا گیا، فاصلہ میل بھر سے بھی زیادہ تھا۔

سنجل کے ای سفر میں ہمارے یہاں کے ایک صاحب نے جو بیچارے علمی ، دین ، دنیوی کوئی بھی خاص حیثیت نہیں رکھتے تھے اور حضرت ہے ان کا کوئی تعارف بھی نہیں تھا، حضرت مدنی ہے درخواست کی کہ میرے گھر پر چل کر چائے بیجئے۔ مجھے یا دہے کہ ان کی بیات سب کو پچھ مجیب سی معلوم ہوئی ، کیکن حضرت نے بغیر کسی عذر ومعذرت کے قبول فر مالیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر پر جا کر بالکل ہے وقت جائے اور صرف جائے ہی لی۔

#### خادم کے لئے بیت الخلاء صاف کردیا:

ایک عجیب واقعہ اور سنے ..... حضرت کے ایک شاگرد نے خود اپنا یہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت ریل سے سفر فر مار ہے تھے اور بیصا حب خادم کی حیثیت سے حضرت کے ساتھ تھے، انہیں استنجاء کا تقاضا ہوا۔ بیت الخلاء کا دروازہ کھولاتو اس کو بہت غلیظ اور گندہ دکھے کروائیں آ گئے اور اپنی جگہ پرآ کر بیٹھے گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد حضرت مدنی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اُٹھے اور بیت الخلاء میں واخل ہو کراندر سے دروازہ بند کرلیا، چند منٹ بعد تشریف لائے اور اپنی اِن خادم سے کہا کہ اب چلے جاؤ ..... انہوں نے جاکر دیکھاتو معلوم ہوا کہ حضرت ان کی واپسی کی وجھے موس کر کے بیت الخلاء صاف کر نے بی کے لئے اندرتشریف لے گئے تھے اور جب لوئے بحر مجرکے بہت ساپانی بہا دیا اور اس کوصاف کر دیا تو باہرتشریف لائے اندرتشریف لائے اور اپنی کی؟ (تحدیث نوی)

## بیصور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے:

حضرت مولانا احمی لا موری سے روایت ہے کہ جب حضرت مدنی آخری جج سے تشریف لارہے تھے تو ہم لوگ شیشن پر شرف زیارت کے لئے گئے ۔ حضرت کے متوسلین میں سے ایک صاجرزادہ محمد عارف (جھنگ) و یو بند تک ساتھ گئے ۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندوجننگیین بھی جن کو ضرورت فراغت لاحق ہوئی۔ وہ رفع حاجت کے لئے گئے اور اُلئے پاؤں بادلی نانخواستہ والیس ہوئے۔ حضرت مدنی سمجھ گئے ، فوراً چندسگریٹ کی ڈبیاں ادھراُ دھر سے اکمٹھی کیس اور لوٹا لے کر پاخانہ میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فرمانے گئے کہ جائے پاخانہ تو بالکل صاف ہے۔ نوجوان نے کہا حضرت! میں نے دیکھا ہے ، پاخانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ قصہ خضروہ اُٹھا اور جاکر دیکھا تو نوجوان نے کہا حضرت! میں نے دیکھا ہے ، پاخانہ بالکل بھرا ہوا ہے۔ قصہ خضروہ اُٹھا اور جاکر دیکھا تو پاخانہ بالکل صاف تھا۔ بہت متا شر ہوا اور بھر پورعقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا۔ یہ حضور کی بندہ نو از ی

راقم الحروف کو بیہ بات بھی پینی ہے کہ ای واقعہ کود کھنے پر یااس طرح کے کسی دوسرے موقعہ پرای ڈبہ میں خواجہ نظام الدین تو نسوی مرحوم نے اس ڈبہ میں ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کھدر پوش کون ہے، جواب ملا کہ بیہ سین احمد مدنی " ہیں تو خواجہ صاحب مرحوم ہے اختیار ہوکر حضرت مدنی " کے پاؤں سے لیٹ گئے اور رونے گئے۔ حضرت نے جلد پاؤں چھڑائے اور پوچھا کیا بات ہے تو خواجہ صاحب نے کہا، سیای اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیئے اور برا بھلا کہا، اگر آج آپ

کے اس اعلی کر دار کود مکھ کرتا ئب نہ ہوتا تو شاید سید ھاجہتم میں جاتا۔

حضرت نے قرمایا: میرے بھائی میں نے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پڑمل کیا ہے اور وہ سنگ میہ ہے کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ایک یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کر دیا تھا، مسج جلدی اُٹھ کرچلا گیا۔ جب اپنی بھولی ہوئی تلوار لینے واپس آیا تو دیکھا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ نفیس اپنے دستِ مبارک سے بستر کودھور ہے ہیں، چود کیچ کروہ مسلمان ہوگیا۔ (ہیں ہڑے مسلمان)

> مٹی کاجسم جب تک چاتار ہے، کام لینا جا ہے: مولانا محد منظور نعمانی " لکھتے ہیں:

کئی سال پہلے گی بات ہے، حضرت کے ضعف پیری اور بعض دوسری اہم مصلحوں کی بنا پر حضرت کے چند نیاز مندوں نے (جن میں یہ عاجز بھی شامل تھا) باہم مشورہ کر کے ایک دفعہ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت! اب صرف وہ سفر فر مایا کریں، جس کی کوئی خاص ضرورت اور اہمیت ہوا ور یہ جو ہور ہا ہے کہ لوگوں کی معمولی معمولی مقامی ضرورتوں اور جلسوں کے لئے ہر ہفتے میں جمعہ کے ایک دن کا سفر تو ضرور ہی ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ اب بند فر مادیا جائے۔ حضرت نے فر مایا! میں کیا کروں لوگ آ جاتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، عرض کیا گیا کہ اگر حضرت طے فر مالیس کہ اس سلسلہ کو بند کرنا ہے، تو تھوڑ ہے ہیں اور اصرار کرتے ہیں، عرض کیا گیا کہ اگر حضرت کے انکار فر مادیے پر مایوس واپس چلے جا ئیں گے۔ عرصہ تک تو ایسا ہوگا کہ لوگ آ ئیں گے اور حضرت کے انکار فر مادیے پر مایوس واپس چلے جا ئیں گے۔ اس کے بعد عام طور سے لوگ آ ئیس گے اور حضرت نے گا کہ حضرت نے اب یہ فیصلہ فر مالیا ہے، تو پھر اس غرض سے لوگ آ یا بھی نہیں کریں گے۔ فر مایا!

''مجھ سے تو یہ ہونہیں سکتا کہ اللہ کے بندے آئیں اور وہ کہیں چلنے کے لئے اصرار کریں اور میں انکار پر جمار ہوں'۔

عرض کیا گیا کہ حضرت کی صحت اور حضرت کا وقت بہت قیمتی ہے، اس کو صرف ضرورت اور موقع بی برصرف ہونا چاہئے ، حضرت نے خاکساری اور تواضع میں ڈو بے ہوئے لیجے میں فرمایا :

'' آپ لوگ ہے کیا کہتے ہیں ، میں کیا ہوں اور میری کیا قیمت ہے۔ یہ ٹی کا جسم ہے جب تک چل رہا ہے اس سے کام لے لینا چاہیے''۔ (تحدیث نعت)

اسیے نفس سے بدطنی :

انسان علمی عملی، سیاس ، معاشرتی اور ساجی حیثیت سے جس قدر بھی بلند ہوممکن ہے لیکن

سیرت وکردار کی بلندیوں کی نشانی اور علامت تواضع ،اکساری ،کسرنفسی اورا پینفس سے بدظنی ہے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی کی زندگی بے نفسی بےغرضی اوراخلاص سے عبارت ہے۔ چندوا قعات سے قارئین کوانداز ہ ہوگا کہ حضرت مدنی کتنے متواضع اور منکسر المز اج تھے۔

#### سب سے بڑی کرامت:

حضرت مولا ناحسین احمد مدنی " کے مزاج میں سادگی تواضع اور فروتی کے چثم دید حالات مولا ناعبدالما جددریا بادگ نے اپنے سحرانگیز قلم سے بوں رقم کیے ہیں۔ لکھتے ہیں:

''مولانا کی بزرگ کے قائل خوش عقیدہ حضرات جس بنا پر ہوں اپنی نظر میں تو ان کی بڑی کرامت ان کا ایثار ، اکلسار ، تو اضع اور بے نقسی ہی ہے ۔ علم وضل ، فقر و درویش کی

بحثوْ ل کو چھوڑ ئے کیکن جہاں تک .....

ہم نے ہر ادنیٰ کو اعلیٰ کر دیا خاکساری اپنی کام آئی بہت

کاتعلق ہےاس دیکھنے والے کی نظر میں اپنی نظیر بس آپ ہی ہیں اور محمطی جو ہڑنے نے پیشعر کہا تو اپنے شخ مولا نا عبدالباری فرنگی محلی آ کے حق میں ہے لیکن صادق مولا نا مدنی " پر بھی لفظ بلفظ آرہا ہے ..........

ان کا کرم ہی ان کی کرامت ہے ورنہ یاں

کرتا ہے کوئی پیر بھی خدمت مرید کی دوسروں کوشاید کام دوسروں کوشاید کام لینے میں وہ لطف ندآتا ہوجوان مولا نا (مدنی ") کو دوسروں کا کام کر دینے میں آتا ہے۔گھر پر آکر ملئے تو آپ کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے جاکر لائیں آپ کے لئے بستر بچھا دیں۔سفر میں ساتھ ہوجائے تو دوڑ کر آپ کے لیے نکٹ لے آئیں ،قبل اس کے کدآپ نکٹ گھر کے قریب بھی پہنچ سیس نا نگے کا کرایہ آپ کی طرف تے اکمان اس کے کدآپ نکٹ گھر کے قریب بھی پہنچ سیس نا نگے کا کرایہ آپ کی طرف سے ادا کریں اور آپ کا ہاتھ اپنی جیب میں پیسہ شؤلٹا ہی رہ جائے۔ رہل پر آپ کا بستر بچھا کیں۔ آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے کیا کیں۔ آپ کے لوٹے میں پانی لے آئیں آپ کا سامان اپنے ہاتھ سے اٹھانے کیس۔ تین دن کے قیام دیو بند میں یہ روایتیں مشاہدہ بن کر دہیں '۔

(نقوش وتاثرات (۲۲))

عليم الاسلام قارى محمرطتيب كى والبسى ميں حضرت مدنى "كى ولچيسى:

پاکتان بن جانے کے بعد علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیّب صاحب بھی ہجرت کرکے بیماں آگئے، مگروہاں دارالعلوم دیو بند نظم واہتمام اور تعلیمی ودین خدمات کے حوالے سے ان کی واپسی ضروری مجھی گئی، مگراب راستے ہمیشہ کے لئے مسدود ہو بچکے تھے۔ بالآخر شیخ الاسلام حضرت مدنی "
اس کے مدی بن گئے ۔ مولانا ابوالکلام آزاد "سے ملے 'پنڈ ت جواہر لال سے حضرت حکیم الاسلام کی واپسی کے احکامات صادر کرائے۔ بالآخر آپ واپس آئے۔ اس واپسی کا منظر حکیم الاسلام قاری محمد طیب "
فودیمان فرمایا:

''ابتداء میں جب میں بہاں سے پاکستان گیا، تین ماہ بعد جانا ہوا، کچھڑکاوٹیس پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ نے دور فرمادیں۔اس سلسلہ میں حضرت مدنی " کو بڑا اہتمام تھا کہ وہ آئے ،ان کے کان میں پڑی کہ وہ آ نانہیں چاہتا حالا نکہ بید واقعہ نہیں تھا۔اس دفعہ انہوں نے فرمایا کہ اگروہ نہ آیا تو میں خود جاؤں گا اور اسے لئے رآؤں گا اور پھر بھی نہ آیا تو میں ہندوستان چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا جاؤں گا۔ مجھے کیا نظر ورت ہے کہ یہاں بنا رہوں ، تو جب میں پنچا تو عجیب کیفیت تھی ۔خود حضرت مدنی " سٹیشن پڑیا رہوں ، تو جب میں پنچا تو عجیب کیفیت تھی ۔خود حضرت مدنی " سٹیشن پڑیا را العلوم' شہر کے ہزاروں آ دی' تال وهرنے کی جگہ نہیں ،حضرت مدنی " بھی شریف دار العلوم' شہر کے ہزاروں آ دی' تال وهرنے کی جگہ نہیں ،حضرت مدنی " نے مدرسہ میں اگھ دن فر مایا کہا کہا کہا کہا میاضرورت ہے۔ میں وہاں کیا کہوں گا؟ آپ کی میں بنہیں ! نہیں اس جلسہ میں حضرت مدنی " نے تعلیف فر مائی اور تقریر کی ابتداءاس شعر سے ک

اے تماشہ گاہِ عالم روئے تو تو مجا بہر تماشا ہے رومی

اس پرتمام لوگوں کے آنسوں نکلے اور میری بھی کیفیت عجیب ہوگئی۔اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت! ان جملوں کو قیامت کے دن بھی یا در کھنے گا جو آج فرمائے ہیں۔ آپ کا ارشاد میرے لئے دستاویز ہے، وہاں کی نجات کے لئے اور میری یہ کیفیت

کہ بولا نہ جائے ، پوری مجلس پر گربیطاری ہو گیا، عجیب کیفیت تھی''۔

(مقالات وارشادات عبيدالله انورص: ١٢١)

اس موقع پر تھیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ نے اپنی تقریر سے پہلے بیشعر پڑھا ..... ہے کہاں میں کہاں میں گہات گل
سیم صبح تیرے مہر پانی
پھر فر مایا: اب جبکہ میری واپنی کی بنیاڑی تد ابیر مسدود ہو چکی تھیں ، میکن حضرت مدنی "کی مہر بانی ہے کہ میں آج پھر یہاں حاضر ہوں۔ (شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد فی ص: ۱۸۷۷)

#### وسيله نجات:

خطبات ِ علیم الاسلام میں حضرت مولانا قاری محمد طیب کی اس موقع پر کی جانے والی مفصل تقریر نقل ہوئی ہے ، برادرم حضرت مولانا قاری محم عبداللہ بنوی کے توجہ دلانے پراس کے بعض متعلقہ اقتباس بھی نذرِقار کین ہیں۔ مندرجہ بالاشعز' کہاں میں کہاں بی گہتِ گل' پڑھنے کے بعدارشادفر مایا :

'' میں جیران ہوں کہ بیانِ تا گڑات کے اس بو جھکو کس طرح اُٹھاؤں ، مجمع اکابر کا ہے ، اسا تذہ کا اجتماع ہے ، بزرگوں کے اجتماع میں قوّت گویائی یارانہیں دیتی اور کوئی ہات بھے میں نوّت گویائی یارانہیں دیتی اور کوئی بات بھے میں نہیں آ رہی ہے۔ ارشاد ہے کہا ہے ان تا گڑات کا اظہار کروں جو ہر شخص بات بھے میں نہیں آ رہی ہے۔ ارشاد ہے کہا ہے ان تا گڑات کا اظہار کروں جو ہر شخص بے کہا ہے۔

حضرت مولانا سیدمہدی حسن صاحب نے اپنی نظم میں جس تا ٹر کا اظہار فرمایا، وہ میرے لئے باعثِ فخر ہے اور حضرت شخ مد ظلہ العالی (حضرت مدفی ) کے بارے میں، تو میں کیا عرض کروں، وہ تو ہم سب کے لئے ان شاء اللہ وسیلہ نجات ہیں ۔حضرت نے اس نا کارہ کے بارے میں جو کلمات فرمائے ہیں :

''میری درخواست سے کہ دہ انہیں یا در کھیں اور قیامت میں انہی الفاظ میں گواہی دے دیں تا کہ میرے لئے وہاں نجات کا باعث ہوں کہ سے کلمات ہی میرے لئے دستاویز نجات ہیں''۔

(اُس موقع پروفور جذبات سے حضرت مہتم صاحبؓ پررقت وگریہ طاری تھا۔ممدوح کیااس حالت کا مجمع پر بھی زبر دست اثر پڑااورلوگوں کے بےساختہ آنسونکل آئے) چند

المح خاموش رہنے کے بعد فرمایا:

میرے اصرار واپسی کود کیھتے ہوئے بعض لوگوں نے بیٹھی کہا کہ آپ کے قلب میں قیام سے تو عش کی بنا در حقیقت حضرت شخ مدنی "کا تصرف ہے، جو وہاں بیٹھ کروہ کر رہے ہیں اور اس لئے آپ یہاں سے اُکھڑ رہے ہیں۔ بہر حال میر اقلبی رُخ کسی بھی وجہ سے ہو یہی تھا کہ میں حاضر ہوں۔ الحمد لللہ کہ حاضری ہوگئی۔

باقی اس میں کوئی شبہیں کراس وقت کی حاضری حضرت شیخ مدنی کی ظاہری و باطنی توجہ بلکہ تصر ف سے ہوئی اور دار العلوم کی خدمت کا دو بارہ موقع ملا۔

(خطبات عليم الاسلام ن٥٥ ص٥٠٠)

#### سرايا خدمت:

مولانانصر الله خال عزيز الديمرايشيالا مورتح رفر مات بين

"(مولائا) ایک عظیم المرتبت عالم ، محدث اور فقیہ ہونے کے باوجود ایسے رفیق سفر ہیں جو خدمت لینے کے بجائے خدمت کرتے ہیں۔ ریل کے سفر میں وہ شدید مردی کے موہم میں بھی خودوضو کرتے ہیں اور پھر اسٹیشنوں پر اُئز کر رفقا کے لئے لوٹے میں پانی بھر کرلاتے ہیں اور پاوس دہا کر بیدار کرتے ہیں۔ پھر وضو کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں ۔ عام طور پر علماء اپنے مزاج کی ہوست اور غیر ضروری سنجیدگی کے لئے بدنام ہیں مگر عالم اسلام کی بیرسب سے بڑی شخصیت ہر وفت مسکراتی رہتی ہے۔ (انفاس قدسیہ بحوالدا فبار شریعت میں احمد نبر میں)

## وسعتِ اخلاق وجذبهُ خدمت خلق:

حضرت اثنائے سفرٹرین میں دوسرے مسافروں کی آمد ہے بھی کبیدہ خاطر نہ ہوتے بلکہ نہایت خندہ بیشانی کے ساتھ اپنی جگہ دیتے اور جب کھانے کا وقت ہوتا تو باصرار کھانے میں شریک کرتے صرف یہی نہیں بلکہ رفیق سفر کی ہرمکن خدمت انجام دینے کی سعی فرماتے ۔اس سلسلے میں مسلم وغیر مسلم کا کوئی امتیاز نہ تھا۔

#### رفقاء سفر کے یاؤں دیاتے رہے:

حضرت مولانا ابوالوفاء جاحب ناقل ہیں کہ ایک مرتبہ وہ پنجاب سے واپس ہورہے تھے۔

حفرت مدنی "کے علاوہ مولا نا عطاء اللہ شاہ بخاری بھی ساتھ تھے۔ ایک بارمولا نا ابوالوفاء صاحب کو گھسوس ہوا کہ کوئی صاحب ان کاجسم نہایت آ ہمتگی ہے دبارہ ہیں ،ان کوآرام محسوس ہوااوریہ بچھ کر کہ پنجابی حضرات علماء کے ساتھ اکثر وبیشتر اسی شم کی ارادت کا جبوت دیے ہیں ،کوئی تعارض نہ کیا جائے۔ جب کافی دیر ہوگئی تو انہوں نے چا در سے منہ کھول کر دیکھا کہ آخریہ کون صاحب ہیں اور دیکھتے ہی بحب کافی دیر ہوگئی تو انہوں نے چا در سے منہ کھول کر دیکھا کہ آخریہ کون صاحب ہیں اور دیکھتے ہی بدحواس ہوگئے ،خود حضرت مدنی" بدن دبارہے تھے۔ وہ گھرا کرا شے تو دیکھا مولا نا عطاء اللہ شاہ بخاری گھی بیٹے ہوئے اپنامنہ بیٹ رہے ہیں کہ حضرت نے جھے بھی گنا ہگار کیا اور اب آپ کی باری تھی۔ کھی بیٹے ہوئے اپنامنہ بیٹ رہے ہیں کہ حضرت نے جھے بھی گنا ہگار کیا اور اب آپ کی باری تھی۔

عظمتِ مدنی کاایک اہم پہلو:

حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب لكھتے ہيں۔

حفرت والدصاحب آکثر فرمایا کرتے تھے کہ عام طور سے لوگوں نے حفرت مدنی "کی صرف سیاسی جدوجہد کوان کا اصل کمال سمجھ لیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سالہا سال حضرت شخ الہند کی خدمت وصحبت میں رہنے کی جو تو فیق عطا فر مائی اور انہوں نے اپنے شخ کی خدمت اور عقیدت ومحبت میں اپنے آپ کوجس طرح فنا کیا اور اپنی عام زندگی میں اپنے شخ کے اوصاف وکمالات کوجس طرح منعکس کرنے کی کوشش کی ،حضرت مدنی "کی عظمت کے اس پہلوکوا تناا جا گرنہیں کیا گیا، جتنااس کاحق تھا۔

# حضرت مدنی چبورے پرلیگ گئے:

فرمایا: اگر چه حضرت مدنی "کو حضرت تھا نوی کے سیای مسلک سے اختلاف تھا لیکن ان کے قلب میں نہ صرف حضرت تھا نوی کی قدرومنزلت کم نہتی ، بلکہ وہ حضرت تھا نوی کے ساتھ اپنے بردوں جیسا معاملہ بھی فرماتے تھے۔ چنا نچہ بھے یاد ہے کہ عین اس زمانے میں جب کہ حضرت مدنی "اور حضرت تھا نوی گاسیای اختلاف المہ نشرح ہو چکا تھا، ایک مرتبہ حضرت مدنی "نے دیو بند کے بعض اسا تذہ سے کہا کہ عرصہ ہوا ہما را تھا نہ بھون جا نانہیں ہوا اور حضرت تھا نوی کی کی زیارت کودل چاہتا ہے ، چنا نچہ حضرت مدنی "اور دار العلوم کے بعض اسا تذہ تھا نہ بھون روانہ ہوئے ، اتفاق سے گاڑی رات گئے تھا نہ بھوں پنجی اور یہ حضرات ایسے وقت خانقاہ کے دروازے پر پہنچ کہ خانقاہ بند ہوچی تھی ان حضرات کو سے معلوم تھا کہ خانقاہ بند ہوچی تھی اور نہ حضرات کے بیم معلوم تھا کہ خانقاہ کا نظام اوقات مقرر ہے ، اسلئے نہ اس نظام کی خلاف ورزی مناسب مجھی اور نہ حضر ت

تھا نوگ کورات گئے تکلیف دینا پہندآیا ، چنانچہ حضرت مدنی " اپنے رفقا سمیت خانقاہ کے دروازہ کے سامنے چبوترے ہی پرلیٹ کرسو گئے ، حضرت تھا نوگ فبحر کی اذان کے وقت جب اپنے مکان سے خانقاہ کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ بچھالوگ چبوترے پر لیٹے ہوئے ہیں ، اندھیرے میں صورتیں نظر نہ آئیں ، چوکیدارسے پوچھا تواس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔

قریب پہنچ کے ددیکھا تو حضرت مدنی " اور مولا نا اعز ازعلیؒ جیسے حضرات ہے، حضرت تھا نویؒ اجپا نک انہیں دیکھے کر تو مسرور بھی ہوئے اوراس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ یہاں پہنچ کر اس حالت میں انہوں نے رات گذار دی چنانچہان سے پوچھا کہ حضرات! آپ یہاں کیوں سوگئے؟

حضرت مدنی " نے فرمایا ہمیں معلوم تھا کہ آپ کے یہاں ہر چیز کانظم مقرر ہے۔ خانقاہ اپنے مخصوص وقت پر بند ہوتی ہے، اور پھر نہیں کھلتی۔ حضرت تھا نوگ نے فرمایا۔ خانقاہ کا تو نظم بلاشہ یہی ہے۔ لیکن غریب خانہ تو حاضرتھا، اور اس پر تو آپ جیسے حضرات کے لئے کوئی پابندی نہتھی۔ حضرت مدنی " نے فرمایا: ہم نے رات گئے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس طرح یہ حضرات ایک دوروز رہ کروا پس تشریف لے آئے۔ حضرت والد صاحب یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کرتے تھے۔ کہ کوئی شخص اس اہلیّت اور اس تو اضع و مسکنت کی مثال پیش کر کے دکھائے۔ (اکا بردیو بند کیا تھے؟ ۸۳)

#### نمازی کے چیل سیدھے کئے:

حضرت مولانا جميل احدسيوباروي راوي بين

آئ ایک چیشم دیدواقعہ نگاہوں کے سامنے ہے، حضرت مدنی " نماز جمعہ سے فارغ ہوکر دیو بندگی جامع مسجد سے باہر تشریف لارہے ہیں۔ حسب معمول گویا پوری مبحد آپ کے ساتھ ہوگئ ہے۔ جولوگ باہر نکل چکے ہیں ، وہ سٹر حیوں سے اور صدر دروازہ کے سامنے سرایا اشتیاق بنے کھڑ ہے ہوئے ہیں ۔ وہ سٹر حیوں سے اور صدر دروازہ کے سامنے سرایا اشتیاق بنے کھڑ ہے ہوئے ہیں ۔ حضرت ابھی پہلی ہی سٹر حی پر ہیں کہ آپ کی نظر ایک چپل پر بڑتی ہے ، جوٹھوکروں سے دوسری سٹر حی پر گرگیا ہے۔ آپ آگے بڑھے ہیں ، اور گرے ہوئے چپل کو اُٹھا کر دوسر سے چپل کے ساتھ میں مالکر رکھ دیتے ہیں ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ ہزاروں نگا ہیں ادب واحتر ام کے ساتھ آپ پر مرکوز مقیس ۔ ابھی آپ سٹر حیوں پر ہی تھے ، کہ ایک دوسراواقعہ ہیش آتا ہے۔ یوں تو سٹر حیاں حضر ہے کے لئے اشارہ کیا ۔ حضر ت وہیں کھڑ ہے ہوگئے ، اور رو کئے والے صاحب سے اسے ہوگئے ، اور رو کئے والے صاحب سے اسے ہوگئے ، اور رو کئے والے صاحب صاحب نے اسے ہوگئے ، اور رو کئے والے صاحب

پر بے حد ناراض ہوتے ہوئے فر مایا کہ: کیااس کوچی نہیں ہے؟ پھراہے کیوں روکا گیا؟ ( شخ الاسلام نمبر ۱۰۳)

# عهد كروكه آئنده حسين احمر كاجوتانه اللهاؤك :

حفرت مولا نا خدا بخش صاحب لكھتے ہیں۔

مولا ناعبدالله صاحب فاروقی ایک من رسیده بزرگ بین الا مور میں قیام رہتا ہے،حضرت مولانا عبدالقادرصاحب رائے پوری (قدس سره) سے بیعت ہیں، اور حضرت شیخ "سے شرف تلمذ حاصل ہے، جس زمانہ میں حضرت شیخ الہند دیو بند میں مقیم تھے، اور مولا ناحسین احمد صاحب مدنی "مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے۔اس زمانہ میں آپ فج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت مولانا حسين احمد صاحب كي يهال قيام فرمايا مولانا عبدالله صاحب فاروقي "كابيان بكدايك روز جب كه ميں حضرت مدنی " كے ساتھ مىجد ميں نماز پڑھنے گيا تو واپسى ميں مولا نا كا جو تا اٹھاليا۔ مولا نا اس وقت تو خاموش رہے لیکن دوسرے وقت جب ہم لوگ نماز پڑھنے گئے ،اور نمازے فارغ ہو کرمسجدے واپس ہونے لگے تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ مولانا حسین احمد صاحب میرے جوتے اپنے سر پر رکھے ہوئے جارہے ہیں۔ میں پیچھے بھا گا۔اس پرمولانانے بھی تیز چلنا شروع کر دیا۔ میں نے بہت کوشش کی كه جوتا لے لوں مرتبیں لينے دیا۔ میں نے كہا: خدا كے لئے سر پرتو ندر كھئے! فر مایا: عہد كروكه آئندہ حسین احد كاجوتان الله أو كريات عبد كرليات جوتاس پرساتاركرينچ ركھا۔ ( ﷺ الاسلام نبر ١٨٧) شخ الاسلام حضرت مدنی "عفووکرم ،صبرو خل اور تواضع وعبدیت کا پیکر تھے۔ آ دمی شہرت و عزت علم وکمال اور تصوف وسلوک میں بلند مقام پر پہنچ کر بھی نہ بدلے۔ بات چیت میں ، رہن سہن میں، نشست و برخاست میں اور کھانے پینے میں فرق نہ آئے، یہی ولایت ہے، یُن کرامت ہے اور عنداللہ یمی مقصود ہے، کی نے کتنی پیاری بات کی ہے ۔

خاکساری نے دکھائیں رفعتوں پر رفعتیں اس زمین پست نے کیا کیا سال پیدا کے

# الم : ١٠

# احسان وتصوّ ف اورسلوک ومعرفت میں عظمت ِمقام' مرجع ّیت' محبوبیت اور فنائیت

> جگ میں آکر إدهر أدهر دیکھا تو ہی آیا نظر جدهر دیکھا

> > مقصو دِتصوف :

احسان کا دوسرا نام دل کی صفائی ہے اور یہی تصوف کامقصود ہے۔تصوف ایک عالم گیر صدافت اور ندہب کی روح ہے۔تصوف ایک عالم گیر صدافت اور ندہب کی روح ہے۔تصوف کا پہلا اور بنیادی سبق میں ہے کہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے ۔

یہ پہلا سبق میا کتاب بُدی کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

ساری کا نئات جلوہ گاہِ رہِ ذوالجلال ہے۔ ہرشے سے وہی اللہ ظاہر ہور ہاہے۔ یہی وجہ ہےصوفی کے دل ود ماغ سے تعصب، تنگ نظری، نفرت وحقارت، امتیازِ رنگ ونسل اور باطل پسندی کے جذبات بالکل مٹ جاتے ہیں۔

## صوفياءاورمشائخ:

تاریخ اسلام صوفیائے کرام، مشائخ عظام اور اولیاءِ کرام کے نام اور کام ہے بھری ہوئی نظر
آتی ہے۔ بزرگانِ دین کی خانقا ہیں دراصل تبلیغ دین کے مراکز ہتے مسلم دورِ حکومت کے بعد بیمشائخ صوفیہ اور عارفینِ کاملین ہی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی نا و کوسہارا دیا، جیسے حضرت شاہ ولی اللّٰدٌ، سیدا حمد شہیدٌ، حاجی امدا داللہ مہا جرکئی، مولانا قاسم نا نوتوئی، رشیدا حمد گنگوہی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا تاسین احمد مدنی کانام جمیں اس فہرست میں نمایاں نظر آتا ہے۔

حضرت مدنى "كابيغام:

شخ الاسلام حفرت مدنی " کے مرید حضرت کے پاس جاتے۔مراقبہ ہوتا، ذکر ہوتا اللّٰہ کا نام لیتے اور سکھتے ، وہ کیا عجیب منظر ہوتا ہوگا۔حضرت مدنی " تصوف کے بدرِمنیر تھے،فر ماتے: جوانی ، مال و دولت سب کچھ دین میں لگا دو،قرآن میں لگا دو،تصنیف و تالیف میں لگا دو .....

کامیابی تو کام سے ہوگ نہ کہ حُسنِ کلام سے ہوگ ذکر کے اہتمام سے ہوگی فکر کے التزام سے ہوگ

شخ الاسلام حضرت مدنی "ارشاد فرمات: لا کی تلوار کے کرسب معبودِ باطله کوکرش کر دو، اقتد ار کامعبود، وزارت کامعبود، حبِّ مال کامعبود، حبِّ جاہ کامعبود، اولا د کی محبت کامعبود، نام ونمود کا معبود، شهرت وریا کاری کامعبوداور جاہ ومنصب کامعبود، اپنی جبین نیاز بارگاہِ قدس میں جھکا دو .....

وہ ایک سجدہ جے تو گراں سجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

#### سب سے بروی طاقت:

شخ الاسلام حضرت مدنی " کی سب سے بڑی طافت یہی نسبت مع اللہ تھی ،جس ہے وہ کہیں گرم ،کہیں نرم ،کہیں آ گ ،کہیں پانی ،کہیں خلوت گزیں ،کہیں جلوت نشیں ،کہیں منفر داور کہیں مجتمع اور

جامع نظرآتے تھے۔

#### روحانی قوّت:

تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولا نامحدالیا سؓ نے ایک مرتبہ عالم جذب میں مولوی ظہیر الدین کا ندھلوی مرحوم سے فرمایا :

"میال ظہیر! لوگوں نے حسین احمد کو پہچپانائہیں ، خدا کی شم ان کی روحانی طاقت اس فقد ربر بھی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس طاقت سے کام لے کر ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا چاہیں ، تو نکال سکتے ہیں ، لیکن چونکہ بیالم اسباب ہے۔ اس لئے ان کوالیا کرنے سے منع کردیا گیا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے ان کو وہی طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، جواس دنیا میں برتے جاتے ہیں '۔

رتِ ذوالجلال نے حضرت مدنی " کواخلاص ولٹھتیت اوراحسان وسلوک میں جومقامِ رفیع عطافر مایا تھا۔اس کی ایک جھلک نذرِ قارئین ہے۔

#### جوہر اخلاص:

جناب ۋاكثرابوسلمان شابجهان پورى لكھتے ہيں:

شخ الاسلام حضرت مدنی '' کے ان کمالات میں سے جود کیھے اور دکھائے نہیں جا سکتے ، البتہ کوئی شخص بے میل ذوق ،متوازن ذہن اور قلب سلیم کی نعمتوں سے نوازا گیا ہو، تو وہ حضرت ؓ کے ان خصائص دکمالات کومحسوس کرسکتا ہے۔

حضرت کی سیرت کا پہلاعضر''حسنِ اخلاق'' ہے، لیکن اخلاص کیا ہے؟ اخلاص ایک''جوہرِ
سیرت ہے''اس کا بیج قلب کی سرز مین میں پھوٹا ہے، برگ و بار پیدا کرتا ہے اور اس کی سرمدی مہک
سے مشام روح معظر ہوجاتا ہے۔ اس جوہر سیرت کوہم اپنے سرکی آئکھوں سے دیکے ہیں سکتے اور نہ اس
کے وزن وقد رکے انداز ہے کیلئے علم وسائنس کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ابھی تک کوئی میزان اور پیانہ
ایجاد ہوا ہے، لیکن ذوق بے میل اور قلب سلیم ہوتو اسے خوشہو کی طرح محسوس ضرور کیا جاسکتا ہے۔

جوہرِ اخلاص دادو تحسین سے بے نیاز اور ستائش کی تمنا سے بے پرواہ ہوتا ہے۔اخلاص جاہتا ہے کہ صلہ و ثواب کی آرز و سے قلب کو پاک کرلیا جائے ،حسنِ اخلاص عشق کے مدعی سے مطالبہ کرتا ہے کہ میری محبت کا دم بھرتے ہواور میرے قرب ووصال کے طالب ہوتو پہلے اپنی ذات کے تہا م اغراض سے دست ہر دار ہوجا و اور دنیاوی عیش وراحت کی ہر خواہش کواپنے دل سے زکال پھینکو۔ غیرتِ اخلاص انسانی سیرت کی کمی کوتا ہی کو ہر داشت کر ہے ،خواہ نہ کر ہے، کین اس کی پا کیزہ سرشت ذوق ماومن کوایک لیے کے لئے ہر داشت نہیں کرسکتی ۔اخلاص اور لوث وغرض بھی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے ۔صاحب غرض بھی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور جو بےغرض ہوتا ہے ، وہی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور جو بےغرض ہوتا ہے ، وہی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور جو بےغرض ہوتا ہے ، وہی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور جو بےغرض ہوتا ہے ، وہی صاحب اخلاص ہوتا ہے اور اسے بےقول ایک عارف کے تلوار بھی نہیں کا ہے گئی ۔

(مولاناحسين احديدني ،ايكسياى مطالعه)

## حفرت مدني " بغرض تقے:

شخ الاسلام حضرت مدنی " بے غرض تھے۔ قوم و ملت کی خدمت کوشعار بنایا اور ترکی ہے آزادی کی راہ میں قدم رکھا تو پہلے اپنے قلب کوغرض سے پاک کرلیا، تا کہ کوئی تلوارانہیں کا ث نہ سکے۔ حیدر آباد (وکن) کے وظیفے کی رشوت ہو یا کسی سرکاری مدر سے الیہ کلکتہ) کی پرٹیل شپ کی پیش کش ہو یا جامعہ از ہر (مصر) کے منصب بلند کا لائج ہو، حالات کی شگینی کا خوف ہو یا خاندان کے منتقبل کا اندیشہ، انہوں نے ہرخوف و مزن سے اپنے قلب کو پاک کرلیا تھا، آئر انہوں نے دارالعلوم میں کوئی مقام حاصل کیا تھا، یا جعیت علیائے ہند کی صدارت کو قبول کرلیا تھا تو صرف کسی کو آگے ہو ھتے اور ذمہ داری کا بوجھ اُٹھاتے نہ در کھی کر، اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کا میدان خالی پاکر اور غلام ملک میں استعار و استبداد کے عذاب سے مسکتی انسانیت کو بچات دلانے کے لئے صرف اپنے اسلامی اور انسانی فرض کی استبداد کے عذاب سے مسکتی انسانیت کو بچات دلانے کے لئے صرف اپنے اسلامی اور انسانی فرض کی ادا گیگی کیلئے قدم آگے بڑھایا تھا، اگر چہ حضرت کا 'اخلاص'' تمیں سال سے زیادہ عرصے تک آز ماکش کی ادا گیگی کیلئے قدم آگے بڑھایا تھا، اگر چہ حضرت کا 'اخلاص'' تمیں سال سے زیادہ عرصے تک آز ماکش کی کسوٹی پر بار بار پر کھاجا تار ہا تھا۔

## قومی اعز از اور حکومتی پیش کش کی ایک آز ماکش:

اور آپ کے اخلاص کا سونا ہر دفعہ زیر خالص ثابت ہو چکا تھا، کین ابھی آ زمائش کا ایک مرحلہ باقی تھا۔ یہ مرحلہ ملک کی آ زادی کے بعد اس وقت پیش آیا، جب حضرت کی خدمت میں ملک کا سب سے بڑا سول اعز از '' پیم بھوٹن' پیش کیا گیا ، اگر ہندوستان میں چند حضرات اس کے مستحق تھے ، تو حضرت آس اعز از کا سب سے زیاہ استحقاق رکھتے تھے۔ یہ حضرت کی عظیم الشان قو می خدمات کا صلہ نہیں ، اعتر اف تھا۔ یہ اعز از حکومت یا انظامیہ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ قوم کی جانب سے ملک کو آ زادی اور توم کو غلای واستبداد کے عذاب سے نجات دلانے میں ان کی خدمات کے لئے اظہار تشکر تھا۔ اس کو

قبول کر لینے کے جوازیں، ایک سوایک دلیلیں پیش کی جاسمتی تھیں اور آج بھی کہ ملک کی آزادی کو ایک دھائی کے بعد نصف صدی پوری ہوجائے گی اور ایک قرن آپ کی وفات حسرت آیات پر بھی گزرچکا ہے۔اس اعزاز کے لئے آپ کے استحقاق اور جواز کے باب میں دورا کیں نہیں ہوسکتیں۔

آپ کومعلوم ہے کہ شیخ الاسلام حصرت مدنی ؓ نے قوم کی اس پیش کش واعز از کا کیا جواب دیا تھا؟ کیا بھی جواب نہ تھا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اسلام کے ایک شرعی حکم اور مکمی فرض کی اوا کیگی کیلئے تھا ، صلہ دستائش کی آرز وُاعتر اف ِخد مات کے جذبے اور کسی اعز از ومنزلٹ کیلئے نہ تھا۔

(مولا ناحسين احمد في" ، أيك سياى مطالعه)

#### علقه أور:

مولاناعبدالحميدصاحب بنياچنگى فرماتے ہیں كه:

ایک مرتبہ سفر کے میں خاکسار حضرت کے ساتھ تھا۔ جہاز پر میری سیٹ ایسی جگہ تھی کہ آمد و
رفت کے وقت مجھے آپ کے سر ہانے کی جانب سے گذرنا پڑتا اور اس بات سے طبیعت میں شخت و انقباض تھا۔ ایک دن آپ کے سر پرتیل کی مالٹش کر رہا تھا اور دل میں بیر خیال پیدا ہوا کہ کاش حضرت مجھے سیٹ بدلنے کا تھم فرمادیت تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ بیسوج ہی رہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہتم اپنا بستر وغیرہ میر سے قریب ہی لے آؤ، مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ خدمت میں آسانی رہے گی اور میں آپ کے قریب میں آسانی رہے گی اور میں آپ کے قریب میں آسانی رہے گی اور میں آپ کے قریب میں آسانی رہے گی اور میں آپ کے قریب میں آسانی رہے گی اور میں آپ کے قریب میں آسانی رہے گی اور میں آپ دو بے ایک رات میں سور ہا تھا ، اس طرح کہ میر آسر آپ کے سیٹھ کی محافراۃ میں تھا۔ تقریباً دو بے اچا تکہ کی گھل گئی ،

'' میں نے حضرت شخ کی جانب و یکھا تو عجیب منظر سامنے تھا۔ چاندنی جیسی ایک روشنی آپ کے سینے سے بلند ہور ہی تھی ، بتدر تکے بیروشن تیز ہوتی رہی اور اس کے علقے میں اس قدراضا فہ ہوگیا کہ ہمارے آس پاس کی جگہروشن ہوگئی۔ بیدد کھے کر میرے جم میں لرزہ شروع ہوگیا اور میں ہڑ برا اکراً ٹھے بیٹھا۔ یکلخت روشنی بھی ختم ہوگئی'۔

رُخِ انور برروشنی کامشامده:

حضرت مدنی " نے بیدار ہوکر میری جانب نظراُ ٹھائی اور فر مایا، ابھی تو کافی رات ہے۔ اتنی جلدی کیوں اٹھ بیٹھے ہو؟ میں نے واقعہ بیان کر دیا اور پھر لیٹ گیا۔ آپ بھی لیٹ گئے، آ دھ گھنٹہ بعد تقریباً پہلی ہی جیسی کیفیت دوبارہ سامنے آئی، مگر اس مرتبہ روشنی ہلکی تھی۔ اس لئے میں اضطراب میں مبتلانہ ہوا۔ بعد ازاں تقریباً سواتین بج تہجد کے لئے اُٹھا پہلے آپ کے لئے پانی لایا اور مصلّٰی بجھا دیا۔ آپ بھی عادت کے مطابق اُٹھے، وضوفر مایا اور مصلّٰی اُٹھا کر بالائی منزل پرتشریف لے گئے۔اس وقت آپ کے چہرے پر عجیب روشنی اور رونق کا مشاہدہ ہور ہاتھا۔ (حیات شُخُ الاسلام ص ۲۷)

## روشنی ہی روشن :

حضرت مولانا لطف الرحل برنوی فرماتے ہیں کہ سلہ ٹیس ایک بار میں حضرت مدنی "کے ساتھ تبجد میں شریک ہوا۔ آپ نہایت محویت کے عالم میں تلاوت فرمار ہے تھے۔ آپ اثنائے تلاوت و الملله مُتِمَّ نُوُرہ پر پہنچ تو شرکاءِ جماعت میں ایک سنتی ی دوڑ گئی۔ میں حضرت مدنی "کے پیچھے ہی تھا۔ غیر اختیاری طور پر میری نگاہ حضرت مدنی "کی جانب اُٹھ گئی۔ میں نے جیرت انگیز منظر دیکھا۔

"آپ کے جمم پر کھدر کا کرتا تھا اور اس کی ہلکی بافت سے جسم کی روشنی چھتی ہوئی موسی ہوری گئے۔ میں بادی سے جسم کی روشنی چھتی ہوئی مخصوس ہورہی تھی۔ ایک دوسری آیت پر بھی پیدا ہوئی۔ حضرت مدنی "کے قریب ہی مولانا حبیب الرحمٰن صاحب رائے پوری موجود تھا اور شریک جماعت تھے۔ مان سے اس سلسلہ میں گفتگو کی تو انہوں نے تھدیق کرتے ہوئے فریا کہ میں نے بھی می مفظر محسوس کیا۔ روشنی پوری مسجد میں پھیلی ہوئی تھی، "۔

فر مایا کہ میں نے بھی می مفظر محسوس کیا۔ روشنی پوری مسجد میں پھیلی ہوئی تھی، "۔

فر مایا کہ میں نے بھی می مفظر محسوس کیا۔ روشنی پوری مسجد میں پھیلی ہوئی تھی، "۔

فر مایا کہ میں نے بھی می مفظر محسوس کیا۔ روشنی پوری مسجد میں پھیلی ہوئی تھی، "۔

## مولانامدني كاثاني نهيس:

حاجی احد حسین صاحب لا ہر پوری بیان کرتے ہیں:

وسط متمبر سلاوائی میں بمقام دہلی کا گریس کا خصوصی اجلاس ہور ہاتھا۔ حضرت مدنی آکرا پی جیل سے پچھ عرصة بل ہی رہا ہوئے تھے۔ انہی تاریخوں میں مرکزی خلافت کمیٹی کا اجلاس بھی ہور ہاتھا۔ مجھے پہلی بار حضرت مدنی آکی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ ایک دن میں نے خدمت میں حاضری دیئے کے بعد حلقہ علامی میں شمولیت کی درخواست کی ۔ بیروہ زمانہ تھا کہ بیعت کے سلسلے میں حضرت مدنی آ کی کی درخواست کو شاذ و نا در ہی شرف قبولیت عطافر ماتے تھے۔ چنا نچے نہایت انکساری سے معذرت کر دی اور اپنی عدم صلاحیت پر ایک طویل تقریر فر مائی ۔ نیز حضرت مولا نا تھانوی آ اور بعض دیگر حضرات کی طرف رجوع کرنے کے لئے فر مایا ، لیکن میر ااصرار بڑھتا ہی رہا۔ بلا خرز ج ہوکرنما نے استخارہ کی ہدایت فرمائی اور جب تین دن کے بعد پھر خدمت میں حاضر ہوا تو صاف انکار کر دیا۔ حضرت پیرغلام مجدد صاحب سندھی شہید (امیر کراچی) بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ مجھے پیرصاحب کے سپر دکر کے انہی کی جانب رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پیرصاحب جن کے چھالا کھمریدیں مندرجہ فہرست گورنمنٹ سے، زیادہ تر تلاوت قرآن مجید میں معروف رہتے تھے۔ میری حاضری پرقرآن مجید بند کر کے فرمایا:
میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہے۔ میں بحلف کہتا ہوں کہ جیل میں میں نے جو حالات مولانا مدنی صاحب کے پیشم خود دیکھے ہیں، ان کی بنا پر میری رائے ہے کہ اس وقت روئے زمین پر مولانا صاحب کا خانی بزرگی اور اجباع سنت کے لحاظ ہے نہیں ہے۔

وقت روئے زمین پر مولانا صاحب کا دامن نہ چھوڑ نیے! اگر مولانا صاحب نہ ہوتے تو میں آپ کو مرید کر لیتا''۔

علیم مسعودا حد کی تنبیه پرروتے رہے:

غرضیکہ پیرصاحب کی سعی وسفارش سے حضرت نے بھے داخل سلسلہ فر مایا۔ بیعت کے سلسلہ میں بیختی اور انکساری عرصہ تک برقر ار رہی ، لیکن ایک مرتبہ بیہ ہوا کہ حضرت مولا نا تھیم مسعود احمد صاحب صاحب صاحب صاحب ادہ حضرت گنگوہ گئے ۔ تھیم صاحب نے دوران گفتگوفر مایا کہ آخر آپ بیعت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حضرت نے جواب میں فر مایا کہ '' میں اس کا مطلق اہل نہیں ہوں'' ۔ بیمن کر تھیم صاحب بہت خفا ہوئے کہ: آپ میر سے والد مرحوم پر تہمت لگائے ہیں کہ انہوں نے ایک نااہل کو اجازت بیعت دی ۔ حضرت دیر تک بیٹے روت رہے ، پھر تھیم صاحب ہیں کہ انہوں نے ایک نااہل کو اجازت بیعت دی ۔ حضرت دیر تک بیٹے روت رہے ، پھر تھیم صاحب کی ایماء پر قطب عالم حضرت گنگوہ گی قبر مبارک پر جاکر کچھ دیر تک مراقب رہے اور اس کے بعد بیعت کا عام سلسلہ جاری ہوگیا۔ (شخ الاسلام نبر میں میں)

### وه پدمنی اونٹنی میں ہی ہوں:

حضرت مولا ناعبدالرشیدصاحب مونگیری روایت کرتے ہیں:

عموماً طلباء دورانِ درس حضرتٌ سے بے تکلف ہوجایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایک طالب علم نے بڑی بے تکلفی سے دریافت کیا کہ: حضرتؓ! سنا ہے کہ آپ قطب العالم ہیں۔حضرت نے طالب علم کے سوال کونظر انداز کرتے ہوئے سبق کی جانب رجوع کرنے کا تھم دیا ،لیکن طالب علم نے انتہائی جسارت سے اپنے سوال کو دُہراتے ہوئے کہا کہ حضرت! اللہ تعالیٰ کا قول ہے" و اما بنعمة دبک فحدث "لہذاگر آپ قطب العالم ہیں ، تو تحد یہ فیمت ہونی چاہئے! اس کی بات س کر آپ نے فرمایا " اونٹیوں میں ایک الی حف سل کی شریف اونٹی ہوتی ہے ، جے پرمنی کہتے ہیں ۔ بی فرر ایک اونٹی کی ایک ایک کو ہوگئ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں! پدمنی اونٹی کے کہتے ہیں؟ تو مال نے جو اب دیا کہ وہ پدمنی اونٹی میں ، ی ہوں ۔ حضرت کا یہ جو اب من کر طلبا مسکرانے کے اور سبتی شروع ہوگیا"۔ (شخ الاسلام نبر سس سے)

بلندروحاني مقام:

حضرت مولا نا بخم الدين اصلاحي فرمات بين :

حضرت مدنی کے بارے میں بہتوں کو یہ فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئی کہ وہ کون سے مرکزی صفات ہے، جوآپ کی زندگی میں سب سے نمایاں اوراسای حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچ کسی نے بہت بڑامفسر جانا ، کسی نے ایک عالم اور شیخ طریقت جانا ، کسی نے سیاس راہنما اور مجاہد قرار دیا۔ اس میں شہبیں کہ مولانا میں سارے کمالات تھے ، جن کا ذکر ہوا ہے ، لیکن حضرت مدنی کی میں ان تھا ، اور اور نیانا واقف تھی اور ناواقف رہ گئی۔ تمام ہاتوں سے زیادہ آپ کا روحانی مقام تھا۔ جس سے عام طور پر دنیانا واقف تھی اور ناواقف رہ گئی۔

### ځانقاهِ مدنی محشب وروز کے معمولات:

شخ الاسلام حفزت مدنی "کی مسند ارشاد آبادر ہتی۔ آپ بیعت بھی فر ماتے ، ذکرواذ کار بھی التقین فر ماتے ، فانقا و مدنی "میں تشریف لانے والے سعادت مند ہروفت خصوصاً رات کے وقت ذکرو اذکار ، نوافل اور تلاوت میں ساری رات اس طرح مصروف ومشغول ہوتے کہ خانقا و مدنی "انوارات روحانیہ سے جگمگا اُٹھتی ۔ برصغیر کے مشہور کمیونسٹ لیڈر محراشرف روایت کرتے ہیں۔

جب میں ۱۹۳۸ء میں مولانا (حضرت مدنی") کی رہائش گاہ پر پہنچا، تو اٹھارہ مہمانوں کا قافلہ پہنچا۔ سے موجود تھا۔ چنانچہ میں نے بھی مہمانوں کے ایک بڑے کمرہ میں ایک چار پائی پر بستر لگا دیا۔ دینداروں کے معمولات سے میں یوں بھی گھبراتا ہوں، مگر پہلے دودن میر ہےاو پر بڑے ہخت گذرے، نمانے پنجگانہ تک تو خیر میں صبر کر لیتا، مگر یہاں توسب قائم اللیل تھے۔ کیفیت سے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں بمشکل گھنٹہ بھرسویا ہوں گا کہ کسی نہ کسی کو نہ سے تکبیر بالجبر بلند ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس
کوئی ذکر خفی میں منہمک ہے تو کوئی تنبیج و وظیفہ میں ۔ تھوڑی دیر میں بید حضرات تبجد کے لئے اُٹھ بیٹھے، پھر
فجر سے پہلے اور بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ جب دوسری رات بھی اسی کیفیت
کی نذر ہوگئی، تو میں نے حضرت مدنی " سے عرض کیا کہ حضور کے ساتھ رہے سے میری عاقبت درست ہو
یانہ ہو، گرمیری صحت کوخطرہ ضرور لاحق ہو چکا ہے۔ حضرت مدنی " نے تبسم فر مایا اور تیسر ہے ون مجھے علیحدہ
اور آرام دہ کمرہ کل گیا۔ (شخ الاسلام نمبرص ۵۳)

## بیک وقت چه بزارافراد نے بیعت کی:

شخ الاسلام حضرت مدنی "اگر چه چارول سلاسل طریقت کے شناور تھے، گر چشتہ صابر بید میں بیعت فرمایا کرتے۔ سفر حضر میں بیعت فرمانے ، آپ سے بیعت ہونے والے سعادت مندول کی تعداد ہزارول سے متجاوز ہے۔ ایک دفعہ بانسکنڈی کے مقام پر چھ ہزارا فراد نے بیک وقت حضرت مدنی "کے وست حق پر بیعت کی ۔ جہال حضرت مدنی "کے عاشق زارول کی کمی نہیں تھی ۔ وہاں مخالفین ، معاندین اور حاسدین بھی ہزارول کی تعداد میں تھے۔ بیدا یک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چاتا رہے گا، لیکن بیر بات بھی اور حاسدین بھی ہزارول کی تعداد میں تھے۔ بیدا یک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور چاتا رہے گا، لیکن بیر بات بھی اپنی جگہ سلم ہے جو خدا کے دوستوں سے وشمنی کرتا ہے ، وہ دراصل اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ کے نیک ہندول کا صبر وخل رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت حسین کے قاتلین نے ہندول کا صبر وخل رنگ لائے بغیر نہیں رہتا۔ حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت حسین کے قاتلین نے تھوڑے بی عرصہ میں اپنی ذلت ورسوائی کا جو مہتب نقشہ دیکھا ، وہ اسلامی تاریخوں میں آج بھی اُنمند نقوش میں کھا جا جا ہے۔

### لاش تك نه لى :

شورش کانتمیری ہفت روزہ چٹان لا ہور مارچ ۱۹۲۳ء میں مکافاتِ عمل اور حضرت مدنی " کے دشمنوں کے عبر تناک انجام کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

(اس) واقعہ کے راوی جالندھر کے ایک نوجوان مولوی محمد اکرم صاحب قریشی ہیں ، جو حمید نظامی مرحوم کے جگری دوست ، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں اُن کے دست و بازو، اسلامیہ کالج کے فارغ اور لیگ کے آتے ہیں۔ وہ مولا نامدنی " اور اُن کے مدرسنہ فارغ اور لیگ کے آغاز سے آج تک اس کے حامی چلے آتے ہیں۔ وہ مولا نامدنی " اور اُن کے مدرسنہ

''اگریہ سے ہے تو جس نے حضرت مدنی "کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے، اُس کی لاش نہیں مطے گی۔اُس کوز مین جگہ نہیں دے گی'۔ ملے گی۔اُس کوز مین جگہ نہیں دے گی''۔ عظامی کانپ رہے تھے، اُن کا چہرہ اشکبار تھااور آئیس پُرنم تھیں۔

آپ جانے ہیں کہ شمس الحق کون تھا؟ یہ وہی نوجوان ہے جو لائِل پور میں قتل وخون کا شکار ہوگیا، جس کی نعش کا پیتہ نہ چلا، کفن ملانہ قبر، اس واقعہ کوتقریباً گیارہ بارہ سال ہو چکے ہیں۔ روایتوں پر روایتیں آتی رہیں، خودلیگ کے زعماء مہر بلب رہے، کسی نے کہا بھٹہ میں زندہ جلادیا گیا، کسی نے کہالاش کے فکڑے کرکے دریا بُر دکر دیا گیا، جتنے منہ اتنی با تیں۔ پولیس نے انعام بھی رکھا، سب کچھ کیالیکن شمس الحق کائٹر اغ نہ ملا۔ (یوئے گل)

گستاخی کرنے والوں کاعبر تناک انجام: سید پورضلع رنگ پور میں لیگی غنڈوں نے حضرت کے ساتھ نہایت غیر شریفانہ اور وحشیانہ برتاؤ کیا تھا۔ یہ ۱<u>۹۳۷ء</u> کا واقعہ ہے۔اس واقعہ کی تفصیل میں مولا ناکفیل احمد صاحب بجنوری کا مضمون ہربینا ظرین ہے۔ یہ ضمون روز نامہ حقیقت (لکھنؤ) میں شائع ہوا تھا، جو بعینہ درج ہے۔

. سید پوراورسبهاگل پور میں جس نوعیت سے حضرت مولا ناسید حسین احمد صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبندوصدر جمعیة علماءِ مندکی ذات بابرکات پر قاتلانه اوروحشیانه حملے ہوئے ، وہ ہر سنجیدہ مخص کے لئے انتہائی رنج وقلق کاموجب ہیں۔

تين ہزارغنڈوں کی پلغار:

حضرت مولا ناریاض الدین صاحب سید پوری جو که حضرت مدنی "کے میز بان اور سید پور
لانے کے باعث ہے۔ وہ کلکتہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ موصوف نے راقم الحروف کونما نے جعہ ہے بمل
نمازیانِ مسجد کولوٹو لہ کی موجودگی میں اپنی درد بھری داستان سُنائی کہ حضرت مدنی صاحب اپنے خادم
احسان الحق صاحب مرحوم کی تعزیت میں قصبہ سونار تشریف لائے ہوئے تھے اور میری درخواست پرشام
کا کھانا تناول فرمانے کے لئے سید پور کے اسمیشن پر اُرترے تھے، افسوس کہ موصوف کو میر نے میں بیانا است سو (۵۰۷) لوگوں کا انبوہ لیگی نعرے لگا تا ہوا اسمیشن
کی جہنچنے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ دفعہ تقریباً سات سو (۵۰۷) لوگوں کا انبوہ لیگی نعرے لگا تا ہوا اسمیشن
پر آدھم کا اور حضرت شخ کوعریاں گالیاں، دشنام دبی شروع کردی ہاتھوں میں لاٹھیاں، ڈنڈے اور
ویسا ہے، جو بچھ منہ پر آر ہاتھا، بکواس کی ہم بنا ہر استقبال صرف دس پندرہ آدی تھے اور ان لوگوں میں
برابرایک شخص کے ناقوس پر ناقوس بجانے پر زیادتی ہور ہی تھی، چنانچہ د یکھتے ہی د یکھتے تقریباً تین ہزار
غنڈ سے سید پورورکشاپ اور مضافات سے جمع ہوگئے اور پھر کر بلاکا منظر حسین احمد ابن حسین کے سامنے
غنڈ سے سید پورورکشاپ اور مضافات سے جمع ہوگئے اور پھر کر بلاکا منظر حسین احمد ابن حسین کے سامنے
آ گیا۔ (انا للّه و انا الیه داجعون)

### كلاهِ مدنى "كويا وستلےروندكرجلاديا كيا:

ماردھاڑ شروع کردی اور ہم چندلوگ جو شخ مدظلۂ کو حلقہ میں لئے ہوئے تھے۔ کچھ مجروح اور کچھ معفروب ہور ہے تھے اور خدا جانے ہم لوگوں میں آیا فرشتے آگئے تھے، یا کیابات تھی کہ بے انتہا قوت ہمارے اندر پیدا ہورہی تھی اور ہم کا نہم بنیان موصوص ہے ہوئے تھے۔ ای اثناء میں ایک فرعون بے سامان نے اپنی فرعونیت کا شدید ترین مظاہرہ کیا۔ اُس نے حضرت مدنی صاحب کو زمین پر پچھاڑنے کی کوشش کی بے دردی ہے گریبان پکڑا اور آخر میں شخت مدافعت کے باوجود کلاہ سر

مبارک سے اُتا لی۔ بیبودہ کلمات بکتے ہوئے پاؤں کے ینچے روندا اور پھراُس کوجلا دیا۔ہم میں بعض اشخاص نے ایک مسلمان سب انسپکڑکو جو قریب ہی تھا ، امداد کے لئے متوجہ کیا ، گرافسوں اُس نے لیگی ذہنیت کی وجہ سے ابتداء لطا کف الحیل سے کام لے کر پچھ دیر بعد صاف وصری انکار کر دیا کہ میں اس بڑے جمع کو قابو میں لانے سے معذور ہوں۔

# ایک اینگلوانڈین افسر کی فرض شناسی:

جب اس پولیس افسر نے شری و قانونی ذمہ داری کا قطعی احساس نہیں کیا تو ہم میں ہے بعض مایوسان طریقہ پرورکشاپ کے اینگلوانڈین افسر کے پاس پہنچے۔ وہ فوراً اسٹیشن پر آیا اوراُس نے فی الواقع امن وامان قائم کرنے کی بہت کوشش کی۔ اپنے ماتحت مزدوروں سے یہاں تک کہا کہ خبر دار! بیتم کیا کرتے ہو؟ ہم جانے ہیں کہ یہ مخص تمہارا بہت بڑا پوپ ہے، زبر دست پادری ہے، نہایت نیک آدی ہے۔ کیا تم ای طرح غنڈہ پن سے شراب پی پی کر پاکستان لینا چاہتے ہو۔ دور ہوجاؤ! دفع ہوجاؤ!

غرض اس افسر نے سب کو سمجھایا ، گری کھا اثر نہ ہوا اور مدنی صاحب ای درمیان میں بہ مشکل تمام ویٹنگ روم میں داخل کئے جانے کے بعد حضرت عثمان عُی کی طرح مظلو مانہ محصور تھے۔ اس ناکا می کے بعد اسٹیشن افسر ان وغیرہ کی سعی کے ذریعیہ غنڈوں سے بیہ طے پایا کہ مولا ناکواس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے کہ بیای شب دارجلنگ میل سے واپس ہوجا کیں ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت شخ سماڑھے اس مصیب عظلی میں آٹھ ہے کہ بیاک میں مصیب عظلی میں مسیب عظلی میں مسید بیا کے روانہ ہوگئے۔

## قدرت كانتقام:

حضرت مدنی تغالباً حدودِ بنگال سے باہز ہیں نکلے تھے کہ خداوند تعالیٰ کا قہر وغضب ظالموں کی طرف متوجہ ہوگیا اور منعم حقیقی کی گرفت شروع ہوگئ۔ چنانچہ مولا ناصالح صاحب سید پوری فاضل دیو بند خلف رشید مولا تاریاض الدین صاحب کا گرامی نامه آج ہی اپنے پدرِ بزرگوار کے نام کلکتہ پہنچا۔ مقام عبرت ہے کہ جس فرعون بے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام لیاتھا، وہ تواگے ہی دن تالاب میں غرق عبرت ہے کہ جس فرعون بے سامان نے زیادہ فرعونیت سے کام لیاتھا، وہ تواگے ہی دن تالاب میں غرق

ہو کر فوت ہو گیا اور جس پولیس افسرنے اپنی اخلاقی اور قانونی فر مدداری کومحسوں نہیں کیا تھا ،اور کھڑے ہوئے کلوخ اندازی وغیرہ کا تماشاد یکھا تھا، وہ بھی اینے نوجوان فرزند کوسپر دخاک کر کے سرایا تماشا بن گیا، پھرخداکی شان کہ جس خیال سے یہ ہر بونگ مجائی گئی تھی کہ جمعیة علماء کی تبلیغ نہ ہو۔ آج برے اہتمام سے ای جگہ جعید قائم کی جارہی ہے، جولوگ اب تک غنڈہ ہے ہوئے تھے، وہ اب تائب ہوکر ایک دوسرے وجم کررہے ہیں اورجس جمنڈے کے تحت پرسب خرافات کی گئے تھیں ،ای جمنڈے کی اب علانية خالفت شروع كردى كئى ب\_الله ر عقد رت كيابر عكس معامله ب\_صالح صاحب لكهت بين:

"السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

اتا جان! آپ كا خط موصول ہوا ، ہم لوگ خدا كفشل سے خيريت سے ہيں \_ ہم لوكوں كے لئے كى حتم كى فكرندكرين بے فكر موكر كام كاج كريں اور ہم لوكوں كے لئے وعا كرتے رہيں،جن غنڈوں نے جناب حضرت قبلہ مولا نامدنی " كے ساتھ گستاخی كی تھی،وہ لوگ اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ بڑے داروغہ پولیس انسپکٹر کا بڑالڑ کا دوسرے ہی دن قضا کر گیا۔ بیر بات شاید آ ب کومعلوم نہ ہو۔اس کے بعد جس شخص نے حضرت کے سر مبارک سے ٹو بی اُ تارکر جلا دی تھی ، دوسرے دن وہ بھی تالاب میں ڈوب کرمر گیا۔سید پور میں ہلڑ مچے گیا۔شیان ڈاکٹر اور چنینا سب لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی قتم ہم ان غنڈوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ہم لوگوں سے ایسا ذکیل کا منہیں ہوسکتا''۔

(روزنامه حقیقت لکھنوکا ۱۹۲۲ء)

### گالیاں دینے والے نے معافی مانگ لی:

حضرت مولًا نابرنوی قرماتے ہیں: ایک مرتبہ مولوی بازار میں جلسہ ہور ہاتھا۔اس میں حضرت مدنی " بھی موجود تھے۔ آپ کود مکھ کرایک سٹوڈنٹ نے کچھ گالیاں دیں اور چل دیا۔ رائے میں وہ درد شكم ميں بتلا ہو گيا اورخون كى قے شروع ہوگئى۔اس كے ايك رشتہ داركو دا قعمعلوم ہو گيا تھا۔اس نے آ كر حضرت مدنى " سے معافى طلب كى اور دعا كے لئے اصرار كيا۔ آپ نے يانی دم كر كے عنايت فرمايا اوروه طالب علم شفاياب ہو گيا۔

### خسر الدنيا والآخرة :

مولوى عبدالرجيم صاحب آزادراوى بين:

که حضرت مدنی "ایک جلسه گاه میں تشریف فرما تھے۔ نبی گئے بھڑ کاؤں کے مولوی ممتاز الدین نے آپ کی پیپٹانی پرسجدہ کانشان دیکھ کراز راہ تمسخر کہا کہ بیتو جوتے کا داغ معلوم ہوتا ہے ..... (نعو فد بالله من ذلک )لوگوں نے دیکھا ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گذرا تھا کہ اس گتاخ نے قادیا نیت اختیار کرلی اور خسو الدنیا و الآخرہ کا مصداق بن گیا۔ (شُخ الاسلام نبرص ۱۸۹)

#### درس عبرت:

انفائِ قدسیہ میں ہے کہ ایک شخص حضرت مدنی "کوفش گالیاں دیا کرتا تھا کہ دل لرزنے لگتا۔ قدرت نے اُس سے ایسا انتقام لیا اور اُس کے چہرے پراس طرح آبلے پڑے کہ تمام منہ سوج گیا اور بالکن تو سے کی طرح سیاہ ہوگیا۔ وہ شخص درسِ عبرت بن کراعتر اف کرتا کہ جمھے مولا نامدنی "کوگالیاں دینے کی مزاملی ہے۔ (انفای قدریہ)

# عندالله مقبوليت كي أيك خاص نشاني:

حضرت مولانا محد منظور نعمانی تحریر فرماتے ہیں:

بعض حدیثوں میں اللہ کے خاص مقبول بندوں کی بینشانی بتائی گئی ہے کہ انہیں و کیھ کر اور ان

کے پاس بیٹھ کر خدایاد آتا ہے ۔۔۔۔۔ اس یاد کے لئے جس ایمانی مناسبت اور جس تو فیق کی ضرورت
ہے، جولوگ اس سے محروم بیں ان کا تو ذکر نہیں ، لیکن جن کو اللہ نے اس خیر سے محروم نہیں کیا ہے، اُن میں
سے جس کو بھی حضرت ہے ترب ہونے اور خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہوگا۔ یقین ہے کہ اس کو
اس کا تج بہضرور ہوا ہوگا کہ ان کے پاس بیٹھ کریا ان کو دیکھ کردل میں خداکی یا واور آخرت کی فکر پیدا ہوتی
مقی ۔خودا ہے بارے میں صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ بہت اُمور میں میری رائے حضرت سے متفق نہیں
ہوتی تھی اور رائے میں خاصا بعد ہوتا ، لیکن جب خدمت میں حاضری ہوتی تو یقین تا زہ ہوجا تا کہ بیا للہ
ہوتی تھی اور رائے میں خاصا بعد ہوتا ، لیکن جب خدمت میں حاضری ہوتی تو یقین تا زہ ہوجا تا کہ بیا للہ

جھاڑ نا بھی سعادت ہے۔اللہ ان کی روح پر رحمتیں نازل فر مائے اور ان کے ایمانی اوصاف کے وریثہ سے ہم کومحروم ندر کھے۔

#### ع خدارهت كنداين عاشقانِ پاك طينت را

(تحديث نعمت)

شخ الاسلام حضرت مدنی کواللہ کے بندول سے شفقت ومحبت کا تعلق تھا۔ وہ دہمن سے بھی نفرت نہیں کرتے تھے اورا خلاص ولٹیت اور بے نفسی کے اس مقام پر پہنی چکے تھے کہ اُن کے ول سے رخ وشکایت ، انتقام کا جذبہ اورایذاکی صلاحیت ہی ختم ہوچکی تھی ۔ اس فنائیت کا نتیجہ تھا کہ آپ بدلہ نہ لیتے ، کیکن من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحوب (جومیر بے ولی کے ساتھ دشتی کرتا ہے ، اس کے ساتھ میر رااعلانِ جنگ ہے ) کا اعلان تو اللہ کی طرف سے ہے۔ یہی خداوید عالم کا قانون اور وستور ہے کہوہ اپنے دوستوں کی عزت وعصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اولیاء کی طرف اٹھنے والے ہاتھ شل اور چلنے والی زبان بند کرد ہے ہیں۔ اللّٰہ ماحفظنا من عداو ق العلماء و الاولیاء ۔ اللّٰہ ما حفظنا من عداو ق العلماء و الاولیاء ۔ اللّٰہ ما بول گی۔ جب تک زندہ رہیں گے ، اللّٰہ کا نام لیتے رہیں گے اور اللّٰہ کا کام کرتے رہیں گے۔ بول گی۔ جب تک زندہ رہیں گے ، اللّٰہ کا نام لیتے رہیں گے اور اللّٰہ کا کام کرتے رہیں گے۔

\* \* \*



# راب: ۱۱۱

# وعظ وخطابت ارشادات وملفوظات ا اورا بمان افروز باتیں

حضوراقدس ملی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کے ایّا م میں عرب نطق و بیان ، شعروشاعری اورخطابت میں ابنی مثال آپ تھے۔ جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا ، تو عرب کے ادبّاء ، خطباء ، شعراء اور خطابت میں ابنی مثال آپ تھے۔ جب آپ نے اعلانِ نبوت کیا ، تو عرب کے ادبّاء ، خطباء ، شعراء اور فصحاء نے دیکھا کہ ایک اُمی جس نے کسی استاد سے نہ کھناسیکھا ہے۔ نہ پڑھنالیکن جب بولتا ہے ، تو خطباء کا امام نظر آتا ہے۔ تو اُن میں سے سعادت مندلوگ بیشلیم کرنے پرمجبور ہوئے۔ کہ محمد عربی علیہ الله کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کے نبیوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اللہ نے خصوصی ملکہ خطابت عطافر مایا تھا۔ انہیں خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ہمارے اکا بر میں مولا نا ابوالکلام آزادٌ ، مولا نا ابوالکلام آزادٌ ، مولا نا المحدید و بلویؓ ، مولا نا شبیرا حمد عثانی ؓ اور حضرت مولا نا سیدعطاء اللہ شاہ بخاریؓ خطابت کے امام تھے۔

#### بيان وخطابت:

شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی تقریر میں خطابت کم اور مضامین و حقائق زیادہ ہوتے تھے۔ جیسے کوئی مشاق مصنف اپنی تحریروں میں منطقی استدلال سے کام لیتا ہے۔ حضرت مدنی آ اپنی تقریروں میں ای طرح استدلال فرماتے تھے۔ آواز کا اُتار چڑھاؤ بہت کم ہوتا تھا۔ اور جذبات کا

اظہاراس سے بھی کم ، وہ دلنتین انداز میں بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ان کی تقاریر میں تھہیم وین اورار شاو
الی الحق کارنگ زیادہ ہوتا۔حضرت مولا ٹا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوریؒ نے شخ الاسلام حضرت
مدنی " کی نقاریر کا مجموعہ" خطبات مدنی " کے نام سے مرتب کیا ہے۔ ذیل میں ہم اس سے چند
اقتباسات نقل کرتے ہیں۔ تا کہ قار کمین حضرت مدنی " کی خطابت سے خطِ وافر حاصل کریں۔ان کی
خطابت میں علم ومعرفت بھی ہے۔ اور جذب و تا ٹیر بھی۔ نسبت مدنی " سے متسبین کے لیے میرممہ مسلم سے بیرممہ بھیرت اورنشان منزل ہیں۔

#### ا قامت نماز:

فرمایا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں۔اسے گھڑانہیں کرتے ۔ترتیل کے ساتھ معانی کا لحاظ کرکے پڑھو۔ بیسوچو کہ میں شہنشاہ عالم کے سامنے گھڑا ہوں جومیرے دل ود ماغ کے خیالات کو جانتا ہے۔ ہر حرکت کو جانتا ہے۔ ہر رکوع کو ،تجد ہے کو ،قیام کو ،قعود کو ترتیب اور اطمینان کے ساتھ اداکر و لیس ہے۔ ہر حکت کو جانتا ہے۔ ہر رکوع کو ،تجد ہے کو ،قیام کو ،قعود کو ترتیب اور اطمینان کے ساتھ اداکر و لیس اگر تمام شرطوں نمام احرام اور جملہ آداب کی پابندی کرتے ہوئے نماز اداکی ۔ تب تو نماز کا کھڑا کر نا ہوا لیکن اگر رکوع ، سجدہ اور جلسہ میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔ لیکن اگر رکوع ،سجدہ اور جلسہ میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔ لیکن اگر رکوع ،سجدہ اور جلسہ میں سکون واطمینان نہیں ہوا تو نماز ہوجائے گی ۔گرا قامت نماز نہیں ہوگ ۔

### عشق رسول علية:

ارشادفر مایا! حضورِ اقدس علیقی سے زیادہ سے زیادہ مجبت ہونی جا ہے۔ آج ہم حضور سے محبت کادعویٰ کرتے ہیں، مگرآپ علیقی کے طریقے کوچھوڑتے ہیں۔ آپ علیقی کی صورت سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ علیقی کی صورت سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ علیقی کے دشمن کی صورت بناتے ہیں۔ ان کے فیشن کو اپنا فیشن سجھتے ہیں، داڑھیاں کرتے ہیں۔ آپ علیقی کے دشمن کی صورت بناتے ہیں، اس سے بچنا چا ہے، جناب رسول الشفائی کی صورت وسیرت کتر واتے ہیں، انگریزی بال رکھتے ہیں، اس سے بچنا چا ہے، جناب رسول الشفائی کی صورت وسیرت اختیار کرنا چا ہے۔ (خطمات مدنی 21)

# مناسكِ جج عشق ومحبت كامنظر:

ارشاد فرمایا: روزہ 'عشق کی پہلی منزل ہے، رمضان گذرا، شوال سے عشق کی دوسری منزل شروع ہوئی۔ دوسری منزل بیہ ہے کہ مجبوب کے درود یوار کی طرف توجہ کی جائے۔ جہاں اس کا کوچہ ہے۔ جہاں اس نے دوسروں کوٹوازا ہے۔ وہاں جایا جائے اس کے در و دیوار کے پاس پہنچا جائے۔اور جمالِ محبوب کوحاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔اس کے گھر کے اردگر دویوانہ وار پھرا جائے۔اس کے درود یوار سے چمٹ کراس کے سنگ در کو بوسہ دیا جائے ...........

امر على الديبار ديبار ليبلى . اقبيل ذالجدار و ذالجدار و دالجدار و ماحب الديبار شغفن قبلبى . وليكن حب من نزل الديبار شغفن قبلبى . وليكن حب من نزل الديبار شغفن قبلبى . وليكن حب من نزل الديبار ترجمه : مين جب يبلى كوچ پر گذرتا بهول تو بهى إس ديواركو چومتا بهول اور بهى أس ديواركو اور مير دراصل كوچه كورود يوار نے كوئى جگه نيس بنائى ہے ، بلكه اس كلى كر بنے والوں نے ، جس قدرد يارمجوب سے قريب بوئے جاؤ۔ آتش شوق بھر كى جائے .

وعدهٔ وصل چون شود نزدیک آتشِ شوق تیز تر گردد

میرے بھائیو۔ سلے ہوئے کپڑے اتار دو۔خوشبوترک کر دو۔ سرکونظار کھؤجونہ پہنومگر پیر کے اوپر ہٹری اُ بھری چھینے نہ یائے ،سرمہ نہ لگاؤ، بالول کونہ سنوارو، دیوانوں کی صورت بناؤ ......

ہم نے تو اپنا آپ گریباں کیا ہے چاک اس کو سیاسیا نہ سیا پھرکسی کو کیا عشق نے تیرے کوہ غم سرپر لیا جو ہو سو ہو عیش ونشاط زندگی چھوڑدیا جو ہو سو ہو

جس قدر مکه معظمہ سے قریب تر ہوتے جاؤ۔ دیوا نگی اور جنون کے آثار بڑھتے جا کیں۔ یہ عبادت مظیرِ عشق ہے۔ (خطبات مدنی ۸۹)

## مدارس اسلامیه کی اہمیت:

ارشادفر مایا! مسلمانوں کے لیے ہرشم کاعلمی ذخیرہ بلکنفس اسلام کی تعلیم عربی اور فارسی زبان میں تھی اور ہے۔ بغیراس کی تعلیم سے جاری ہونے کے اسلام کا بقائی ناممکن تھا۔ اس لیے بقیۃ السلف علاء کوضر وری معلوم ہوا۔ کہ پوری جدو جہد کے ساتھ مذہبی علوم اور اسلامی فنون کو ملک میں جاری کریں۔ بید برجی امر ہے کہ مسلمان اگر کسی بھی فن میں ترقی کریں۔ مثلاً مال ودولت 'حکومت و تجارت ، نیے ، لیکن

اسلام اوراسکے احکام سے نابلداور ناواقف ہوں تو وہ مسلمانوں کی ترقی نہیں کہی جاسکتی چہ جائیکہ وہ نجات اور فائز المرامی کے ستحق ہوں۔ ارباب مدارس اس ضرورت کومحسوس کر کے خدا کے نام پراٹھے، قوم کواس طرف متوجہ کیا ہرشم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، برداشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈالی۔ طرف متوجہ کیا ہرشم کی صعوبتیں جن کے وہ عادی نہ تھے، برداشت کیس اور اسلامی مدارس کی بنیا وڈالی۔

نظام عدل:

آج ہم تمام دنیائے انسانی کو دعوت دیتے ہیں کہ اگروہ امنِ عامہ اور کار آمر ترقی اور حقیق رفا ہیں۔ اور خوش حالی چاہتے ہیں، تو صرف اسلامی نظام میں ہی پاسکتے ہیں۔ سوشلزم، کمیوزم، یا نازی ازم یا پورپ کا نیشلزم، ڈیموکریی یا کوئی اور نظام جو کہ انسانی عقل ود ماغ کا اختر اع کیا ہوا ہے۔ ہر گزاس کی کفالت ہے نہ محلوقات اور اقوام گزاس کی کفالت ہے نہ محلوقات اور اقوام وافرادِ انسانی کے حقوق کی کفالت ہے نہ محلوقات اور اقوام وافرادِ انسانی کے حقوق کی کفالت ہے نہ محلوقات اور اقوام وافرادِ انسانی کے حقوق کی۔ (خطبات یہ نی ۱۹۲)

شخ الاسلام حضرت مدنی "کے تقاریر وخطبات کے درج بالا اقتباسات میں حضرت مدنی "کی خطابت کا خلوص ، رقت ، سوز دروں ، سچائی اور نصب العین پریفتین محکم پوری طرح جلوه گرنظر آتا ہے۔ آپ کی عام مجالس کے ارشادات بھی دریکتا ہیں ......

خون دل و جگر سے ہے میری ثوا کی پرورش ہے ہے میری ثوا کی پرورش ہے ہے رگ ساز میں روال صاحب ساز کا لہو

چندسال قبل' ملفوظاتِ شُخ الاسلامٌ ''اور' فرموداتِ حضرت مدنی "' کے نام سے دو مجموعہائے مضامین اشاعت پذیر ہوئے۔ یہ دونوں کتابیں بے حدمقبول ہوئیں۔ ہم اُن سے افادہ واستفادہ کے لئے ملکے کھیکے اورا کیمان افروز ہاتیں منتخب کر کے قارئین کے سامنے رکھ رہے ہیں .....

ہم نے تو دل جلاکے سر راہ رکھ ویا اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشی

عزم وعمل:

ارشاد فرمایا : نصب العین کی بلندی ،عزم وعمل کی ہم آ جنگی اور گفتار وکر دار کا ارتباط ہی

انسانوں کولا فانی عظمت اور حقیقی کا مرانی عطا کرتا ہے۔ گویا بیا یک فطری ضرورت ہے کہ انسانی زندگی کو تشکسل کے ساتھ عزم وعمل اور گفتار و کر دار کی صالح قو توں سے مر پوط رکھا جائے۔ تا کہ مقصدِ زندگی بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے اور عزم وعمل کی جدّت وحرارت میں کسی وفت بھی فرق نہ آئے۔

#### وسعت رحمت:

ارشادفرمایا! رحمتِ خداوندی سے کسی بھی دفت مایوس نه ہوں وہ کریم کارساز عمیم الاحسان غفار الذنوب والخطایا ہے۔ اس کا وعدہ ہے۔ اور نہایت سچاوعدہ ہے۔ کہ وہ آسان اور زبین کی تمام فضا کو بھرے ہوئے گنا ہوں کو بھی رجوع اور انآبت الی اللّٰہ کی بنا پر اپنی مغفرت سے عفو اور بحو کر دیے گا۔ کوئی بھی ول لگانے کے قابل نہیں:

ارشادفرمایا! مخلوق خواه کوئی بھی ہواستاد ہویا مرشد، باپ ہویا مال، بیٹا ہویا بیٹی وغیرہ سب فانی ہیں کوئی بھی دل لگانے اور مجبوب ہونے کے قابل نہیں محبوب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے اور بس . \_ \_ مفائد سبس جہاں اے براور نمائد سبس دل اندر جہاں آفریں بندوبس دل اندر جہاں آفریں بندوبس

### جدوجهد ضروری ہے:

ارشادفرمایا! انسان گھرینا تاہے، کھی باڑی کرتاہے۔ اناج جمع کرتاہے۔ آٹا بیبتاہے، لقے تو ڈتا ہے، وغیرہ وغیرہ ان میں سے کسی بات میں نفذر پر کو پیش نہیں کرتا، پھراس کے کیامعنی ہیں کہ جب آخرت کا کام یا کوئی بڑا کام سامنے آجا تاہے۔ تو تفذیر پر الزام دکھ کرہاتھ پر ہاتھ دکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیم پینہیں ہے۔ اسلام جدوجہد کرنا اور اسباب و ذرائع کو عمل میں لا نا ضروری سجھتا ہے۔ ایک اعمرانی بوچھتا ہے یا رسول اللہ عیالی اونٹ کو ہاندھ کرتو کل برخدا کروں یا اونٹ کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا۔

إعْقَلُ وتو كل يعنى باندهدواورتوكل كرو

#### مال کی خدمت واطاعت :

ارشادفر مایا! حضرت اولیس قرنی ماں کی اطاعت اور خدمت میں مصرو فیت کی وجہ ہے بارگاہِ نبوت میں حاضری کوئڑک کر دیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کوان سے دعا کرانے کا ارشاد ہوتا ہے۔حالانکہ اولیس قرنی رویت نبوی سے متازنہ ہوئے تھے ......... ول بدست آور کہ حج اکبر است از ہزارال کعبہ یک دل بہتر است

### اخلاص وللهيّت :

ارشاد فرمایا! اخلاص وللبهیت اور تقوی وخشیت ہاتھ، دل اور زبان میں محفوظ رکھیے، یہی قاسمیت ہے، یہی داری سے کہ کی سمندر کی قاسمیت ہے، یہی رشید بت ہے، یہی امدادیت ہے۔ زمانے کی تیز وتند ہوائیں چلیں گی، سمندر کی موجیس تجھیئرے ماریں گی، خواہشات کے ذلز لے آئیں گے۔ گرآپ کو ہمالیہ بننا چاہیے۔ پروامت سیجئے اور مردانہ وارگا مزن رہیئے۔

حضرت قاسم نا نوتویؒ نے اگرلوگوں کی چلمیں بحر بھر کر۔ پاؤں دباد ہا کران کوراہ پرلانے کا شیوہ اختیار کیا تھا۔ تو ان کے اخلاف صدق کو بھی اس میں عار نہ آنا جا ہیں۔ اور نہ گھبرانا چاہیے۔ مُسنِ تد بیراور حکمتِ صدق کواختیار کر کے سلفِ صالح اوران کے فیض کوزندہ کرنا چاہیے۔

### نیت کی برکت:

ارشادفر مایا !مولاناروم فرماتے ہیں ..... چیست دنیا از خدا غافل بودن نے قماش ونقرہ وفرزند وزن

کھانا پینا، سونا جا گناوغیرہ نیت سے عبادت ہوجاتی ہے اور بلائیت یا بہ نیت ریاوسمعہ نماز بھی عبادت نہیں رہتی ۔ پھرآ پاس قدر غلط نہی میں بہتلا کیوں ہیں اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنَّیَّاتِ والَّمَا الْمُوءِ مَّا نُوى ۔ (الحدیث) (اعمال کا دارومدار نیات پر ہے، اور بے شک ہروہ کام جس کے لئے نیت کی جائے ) کو بھول گئے؟، نیت کیجئے، حقوق پہنچانے کی نیت کیجئے، اپنے چلئے بیٹھنے، سونے جاگئے کوعبادت بنایے، ہرکام میں رضائے باری تعالی کو محوظ دکھیے۔ (ملفوظات شخ الاسلامی)

### پابندى شريعت :

الله اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كا دامن مضبوطى سے تقام ليجئے ۔ احكام شريعت كى پابندى عليم الله عليه وسلم كا دائيگى ميں كوتا ہى نہ سيجئے : سيج اور حقوق الله نيز حقوق العباد كے فرائض كى ادائيگى ميں كوتا ہى نہ سيجئے :

" جم اگراپنامستنقبل روش بنانا جا بنتے ہیں توشرط بہ ہے کہ اسلام سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے داستہ ہوں اور داعی اسلام محد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دامن رحمت کو زیادہ سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیں ۔

وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ \_(الرصاحبِ ايمان بو كُنُوتُم بى سربلند ربوك)

''اپنی اصلاح' اپنے قبیلے عثیرے کی اصلاح' بچوں اور نوجوانوں کی اخلاقی تربیت' احکام شریعت کی پابندی' زندگی کے ہر شعبے میں دین کی اطاعت' پڑوسیوں اور اہلِ شہر کے حقوق کی ادائیگی' خدمتِ خلق کے حجے جذبات' محبِ وطن کے فرائض کی انجام وہی' انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے آپ کے روشن مستقبل کی صافت و تعمیر ملت کی بنیاد اور منزل کی کا میابی کی شاہر اہیں ہیں' ۔ (علبہ صدارت اجلاس جمعیة علماءِ شہر سورت ۱۹۵۲ء)

### تو كل على الله :

الله بريكمل بحروسه ركھواوراسي كومالكِ خيروشر مجھو:

" ہمارا نہ ہی کی اور اخلاتی فریضہ ہے کہ ہم خدائے واحد ہی کو تمام مشکلات کاحل کرنے والا اور کارساز حقیقی سمجھ کر پورے یقین اور افعان کے ساتھ اس پر اعتبار کریں اور اس پر پھروسہ رکھیں اور اس نصب العین کے لئے پورے استقلال اور استقامت کے ساتھ سرگرم جدو جہد ہوجا کیں ، اگر ہم نے بیر او عمل اختیار کی تو نہ صرف دنیا وی کامیابیاں ہمارے قدم چویس گی بلکہ عالم بالاکی روحانی شہادتیں ہمارے دماغی اختیار کو دور کرکے دنیا میں بھی ہمیں اطمینان وسکون کی زندگی کا موقع ویں گی اور آخرت میں بھی ہماری حیات پُرسکون اور پُرسرور ہوگی۔ (انشاء اللہ)

''إِنَّ السَّلِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ السَّتَفَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ اَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ''۔(هم البحرة: ٣٠) (واقعی) جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پرور دِگاراللہ ہے، پھراسی پرقائم رہے، ان کے پاس فرشتے (بیکتے ہوئے) آتے ہیں کہم کچھ بھی اندیشہ اور نم نہ کرو (بلکہ) اس جنت کی بشارت سُن لو، جس كاتم وعده ديئے گئے ہو) (ايسنا) (حيدرآ بادا ١٩٥٥ء)

ديني تعليم :

سی حالت میں مسلمان بچوں کی دین تعلیم اور اسلامی تربیت سے عافل نہ ہو، ہربستی میں 'ہر محلّہ میں' ہرمسجد میں اور ہرگھر میں دین تعلیم وتربیت کے ادارے قائم رکھو۔

''ضروری ہے کہ مسلمان تو می و دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا فرض پوری بیداری اور ذمہ داری کے ساتھ محسوس کریں اور صرف اپنے اعتماد پر ایسا ہمہ گیر نظام قائم کریں ، جو اسلامی تعلیمات کی بقاء و حفاظت کا ذمہ دار ہو سکے اور جس وقت بچہ کے سادہ دل و د ماغ پر سرکاری اسکولوں میں د نیاوی تعلیمات کے نقش کندہ کئے جا کیں ، اس کے ساتھ اس نظام کے ماتحت مکا تب و مدارس میں اسلامی عقائد و اخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے نظام کے ماتحت مکا تب و مدارس میں اسلامی عقائد و اخلاق کے رنگ بھی بھرے جاتے رئیل '۔ (نظیہ صدار سورت ۱۹۵۹ء)

"اگر ہمارا ایک گھر تعلیم گاہ و تربیت گاہ نہ بن سکے تو کم از کم ہر مجد تو تربیت گاہ ہونی حیائیے"۔ حیائیے"۔

" آخری شکل بیہ ہے کہ ہم اپنے پرائیوٹ اسلامی مدارس و مکاتب کا جال پورے ہندوستان میں پھیلادیں'۔ (ایضاً)

# اولوالعزمي اورعالي جمتى:

عزم وہمت اور حوصلہ بلندر کھو، دل شکستگی کو پاس نہ آنے دو۔ اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرو، اگر چہ آج اقلیت بن کررہ گئے ہو، مگر دنیا میں اقلیتوں کامستقبل تاریک نہیں ہوا کرتا۔ ایمان اور بزدلی اور پست ہمتی ایک قلب میں جمع نہیں ہوسکتی۔

"یاس اور قنوطیّت مسلمان کے لئے حرام ہے۔ زندگی سعی پیہم کا نام ہے، اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو میدالنِ عمل میں اُنریئے اور جدو جہد میں پوری ہمت صُرف کر دیجے، پست ہمتی اور برولی بدترین امراض ہیں، مسلمان سب کچھ ہوسکتا ہے، گر بردل اور پست ہمت بھی نہیں ہوسکتا۔ایمان باللہ اور برز ولی ایک قلب میں جمع نہیں ہو سکتے ۔ مشکلات سے گھبرا کر راہ فراراختیار کرنا زندہ قوموں کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور ناموسِ ملت کے لئے سب سے بڑا ننگ وعاد ہے۔

"فُلُ لَّنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرُتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ رَاِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِينَلا".
(الاحزاب:١٢) ( كهدو يجئ كه لوتم موت سے ياخوف قِل سے بھا كوتو يہ بھا گناتہ ہيں كچھ بھى كام نه آئے گااوراس وقت تم بہت ہى كم فائدہ أُٹھاؤ گے)

" ہم اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے جس قدراس پر شیخے معنوں میں معمل پیرا ہوں گے، ای قدرہم وطن عزیز کے بہترین خادم، اس کے بہادر محافظ اور اہم ترین جزو ثابت ہوں گے۔ بے شک پاکستان بن جانے کے بعد مسلمان مجموعی طور پر اور صوبائی لحاظ سے بھی غیر مؤثر اقلیت بن گئے ہیں ، لیکن کیا اقلیت کا مستقبل تاریک ہوتا ہے"۔ (نطبہ صدارت اجلاس جمعیة علاء بمبئ ۱۹۴۸ء)

### بزولى سے بچؤمصائب كاۋٹ كرمقابله كرو:

بزدلی اورخوف کواپنے دل سے نکال دو۔ آج تم دس کروڑ کی تعداد میں اس ملک کے باشندے ہو، بہادری کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرو، بھی فساد کی ابتدانہ کرو، بیکن اگر کوئی تم پرحملہ کر ہے اور مجبور ہی ہوجاؤ تو ڈٹ کرمقابلہ کرو، قدم پیچھے نہ ہٹاؤاور عزت کی موت مرجاؤ۔

" آج تم چار کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں موجود ہو ( آج کل ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم وبیش میں کروڑ ہے ) یو۔ پی میں تمہاری تعداد بچاسی لا کھ ہے ( آج کا یو پی میں ڈیڑھ کروڑ مسلمان ہیں ) پھر بھی تمہارے خوف کا بیعالم ہے کہ مر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہو۔ آخر کہاں جارہے ہو؟ کیا تم نے کوئی الی جگہ تلاش کر لی ہے جہال موت تم کو پانہیں سکتی بجین ، بزد کی اور خوف کو اپنے دلوں سے ٹکال دو۔ اسلام اور برد کی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے صبر واستقلال کے ساتھ مصائب کا مقابلہ کرواور بھی فساد برد کی ابتدانہ کرو، اگر فسادی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانیں اور کسی ابتدانہ کرو، اگر فسادی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانیں اور کسی کی ابتدانہ کرو، اگر فسادی تم پر چڑھ کر آئیں تو ان کو سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہ مانیں اور کسی

公 公 公

# رباب: ۱۳:

## رؤيائے صالحہ اور کرامات

خواب انسانی زندگی کا ایک لازی حصہ ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں۔ یہ بات بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ خواب مدار فضیلت و کرامت نہیں ، تا ہم نبوت کی با قیات میں سے ہے۔ ارشادر سول حقیقت ہے کہ خواب مدار فضیلت و کرامت نہیں ، تا ہم نبوت کی با قیات میں سے ہے۔ ارشادر سول علیقی '' ذہبت النبو ق و بقیت المبشرات '' (یعنی نبوت تو ختم ہوگئ ہے، البتة اس کے منامی مبشرات باتی ہیں ) رویا کے صالحہ کی عظمت و اہمیت کا واضح ثبوت ہے رخصوصاً جبکہ ان کا تعلق ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔

اس عنوان کے تحت شیخ الاسلام حضرت مدنی آکان رؤیا کے صالحہ کو یکجا کردیا گیا ہے، جن کا تذکرہ آپ نے اپنی خود نوشت سوائح '' نقشِ حیات'' میں فر مایا ہے۔ ہمارے نزد یک شیخ الاسلام حضرت مدنی آگی عظمت و مقام خوابوں سے بلند ہے۔ اللہ نے انہیں درس و تدریس ، تحریر و تقریر اور خدمت واشاعتِ دین کی جن توفیقات سے نوازا ہے ، در حقیقت وہ بہت بری عظمت ہے، لیکن مبشرات کا بھی بہر حال دین میں ایک مقام ضرور ہے ، جس سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جب اسے ' کا بھی بہر حال دین میں ایک مقام ضرور ہے ، جس سے انسان کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور جب اسے ' من دُر آنی فی المُمنام فقد دُر آنی فی قال الشینطان کو ایک تمشیطان کو ایک تنظیم نویں کرسکتا کی پیغیم سند مل جائے ووہ شریعت کی ایک حقیقت بن جاتا ہے۔

ليجة ! حضرت مدني " كے منائ مبشرات ملاحظة فرماويں۔

# حضورِ اقدس عليه كقدمول مين:

في الاسلام حفرت مدني تقش حيات مي تحريفرمات بين:

مكة معظمه سے روانہ ہونے كے بعد چوتھ روز جب قضيمه سے رابغ كوقا فله جار ہاتھا۔ رات كواونث پرسوتے ہوئے خواب میں ويكھا كہ جناب سرور كائنات عليه الصلاة والسلام تشريف لائے ہیں۔ میں قدموں میں گر گیا۔ آپ نے میراسراُ ٹھا کرفر مایا، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کیا جو کتا ہیں پڑھ چکا ہوں، وہ یا د ہوجا کیں اور جونہیں پڑھی ہیں، اُن کو بچھنے کی قوت ہوجائے تو فر مایا، بچھ کودے دیا۔ ایک دوسرے مقام پر رقمطراز ہیں:

بهرحال مدینه منوره زاده الله شوفاً مین سلسله رؤیائے صالحه وغیره بکثرت جاری رہا، مگر اس وفت لكھنے اور صبط كرنے كاخيال نہيں ہوا۔خواب ميں جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صحابه كرام، اولیاءِعظامٌ ، ائمَه فخام اور جناب باری عزّ اسمهٔ کو بار ہادیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چونکہ قلمبند کرنے کی نوبت نہیں آئی۔اس لئے بلاتر تیب زمانہ جس قدریاد ہے، لکھتا ہوں۔ آ پ كے باتھوں سے تخم كدو دامن ميں لينے كى سعادت:

ایک مرتبہ ویکھا کہ آقائے نامدار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معجد شریف کے شالی دروازہ باب مجیدی کے باہر بجانب شال منہ کئے ہوئے ( قبلہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا بجانب جنوب ہے) متجد سے نگل کر کھڑے ہیں اور آپ کے لپ (وونوں ہاتھوں کا مجموعہ) میں میٹھے کدو (جس کو کہزوا اور عرب میں دبائے رومی کہتے ہیں) کے نیج بھر ہوئے ہیں۔ میں سامنے سے حاضر ہوا، جب میں قریب پہنچاتو آپ نے لپ کو پنچ سے کھول دیا، کھ نے گرے تو میں نے دامن میں لے لئے ،ان کی مقدارتقرياً تيس عدد كلي-

# اتباع سنت كي تعبير:

ویکھا کہ معجد شریف میں منبر شریف کے سامنے مکبتریہ کے پنچ لیٹا ہوں اور مجھ پر سبز شال (" پڑی ہے اور ایک شخص میے کہتا ہے کہ تیرے قدم جناب رسول الله صلی الله علیہ کے قدم جیسے ہیں۔ان کی تعبر حضرت گنگوئی نے اتباع سنت سے دی ہے۔ (0

د یکھا کہ ایک جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہوئی ہے۔ میں نے

دیکھا کہ لاش مبارک سفید کفن میں قبر کے پاس باہر ہے۔ کفن کھلا ہوا ہے، چہرہ مبارک نہایت تروتازہ
گورا گورااور تمام جہم مبارک بھی تروتازہ ہےاور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم چت سور ہے ہیں۔

۵) دیکھا کہ روضۂ مطہرہ (وہ حجرہ مطہرہ جس میں قبر مبارک ہے) کی جنوبی ویوار کی جڑ میں ایک پختہ خند ق تقریباً ڈیڑھ وہ وہاتھ گہری اور کئی گڑ لجی بنی ہوئی ہے، جس کی لمبائی ویوار کی جڑ ہے متصل سر مبارک کی طرف سے پاؤں کی طرف کو چلی گئی ہے اور پھولوگ کھڑ ہے ہو کر لمبی جھاڑ و سے اس میں جھاڑ و دے رہے ہیں۔ میں ایک بی کی جھاڑ و لئے رہے ہیں ۔ میں ایس بھاڑ و دے رہے ہیں ۔ میں ایس جھاڑ و دی سے ساف کیا۔ میں جھاڑ و سے پائی کو جھاڑ وہ بی سے صاف کیا۔ میں جھاڑ و سے پائی کو صاف کرتا ہوں اور صاف کردہ جگہ میں پائی خشک ہوتا جا تا ہے، پھر و کھتا ہوں کہ اُس میں رومی قالین خوش رنگ بچھ گئے ہیں۔ کردہ جگہ میں پائی خشک ہوتا جا تا ہے، پھر و کھتا ہوں کہ اُس میں رومی قالین خوش رنگ بچھ گئے ہیں۔ خندت کے آگے (بجانب قبلہ شریف) کی طرف چہرہ کئے ہوئے جھالوگ تلاوت قر آن شریف میں خندت کے آگے (بجانب قبلہ شریف) کی طرف چہرہ کئے ہوئے کھولوگ تلاوت قر آن شریف میں مضغول ہیں۔

# علم سميت جارچيزون كاعطيه:

۲) دیکھا کہ باب السلام سے (معجد نبوی کا سب سے بڑا دروازہ جو بجانب مغرب واقع ہے)
 معجد میں داخل ہوا اور جحرہ مطہرہ کی طرف جار ہا ہوں اور جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم قبر مبارک پر ایک کرسی پر رونق افروز ہیں ، قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے۔ میں دائنی جانب سے حاضر ہوا۔ جب میں بالکل قریب بہنچا، تو آپ نے جھے کوچار چیزیں عطافر ما کیں ۔ اُن میں سے ایک علم ہے۔ باقی تین اشیاء کوئییں جانتا کہ کیا تھیں ۔ اس کے بعد میں کری کے چیچے سے ہوتا ہوا ایک باغ میں (جو کہ بجانب قبلی آ مخضرت علیہ السلام کے آگے تقریبارہ گردوری پر واقع ہے) داخل ہوا، اس میں میوہ وار درخت ہیں ، جن کی او نچائی قد آ دم سے بھے تھوڑی ہی زیادہ ہے۔ ان درختوں کے پتے سیب کے پول جیسے ہیں ، اور ان میں پھل کی گوئی فرن کی لے گھروٹ کی بین اور پچھلوگ ان درختوں سے پھل پوئی پئن کی کرکھا رہے ہیں ۔ میں نے بھی ان سیاء کھلوں کو قر گرکھا یا۔ مقدار میں یہ پھل چھوٹی انجر کے برابر ہیے ، گرائن کا مزہ ان موجودہ کھلوں سے سب سے علیحدہ اور اس قد رلذیذ تھا کہ اس قد رلذیذ کھی کیس نے کہی خبیس کھائے ۔ اس کے بعد میں نے ایک درخت اس کہ عیس بڑے ہوئے ہیں ، جن میں کے بعد میں نے ایک درخت اس بار علی میں بڑے ہیں ، میں نے ان سے کچھوٹی کی خبوت کے بیس ، میں نے ان سے کچھوٹی کی طرف کے بیس ، میں میں نے ان سے کچھوٹی کی خبیس ، میں نے ان سے کچھوٹی نے ہوئے میں اند علیہ واللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی قدر منا مان ہے۔ یہ شہوت توڑے ہیں ، جن میں کے بور کے بھل اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی قدر منا میں ان ہے ہیں ۔ یہ وہ کے بیس ، میں نے ان سے کچھوٹے کہوئے شہوت توڑے اور میں مجور ہی ہوں کے بیس ان اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی قدر منا مان ہے۔ یہ شہوت توڑے اور کی اور کی میں ہوں کہ جو کے بیس ان کے ان سے کہوئے کہوئے شہوت توڑے اور کی اور کی میں کے جو کے بھی ان اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی قدر میں میں نے ان سے بیکے ہوئے دور کی ور کے اور میں مجور ہا ہوں کہ جناب رسول اللہ علیہ واللہ علیہ ور کی کی کی بیس کے ان سے دور کی میں میں کے ان سے بیکھوٹ کے بیس کی کھوٹے کی بیس کی کی کھوٹے کی کوئی کی کوئی کی کھوٹے کی کوئی کی کھوٹ کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کوئی کی کوئی کھوٹے کی کھوٹے کی کوئی کوئی کی کھوٹے کی کھوٹے کے کہو کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کھوٹے کی کھوٹے کی کھوٹے کی کوئی کی کھوٹے ک

سوائح حضرت مدنى رحمه الله

شہتوت آپ کے واسطے لئے جار ہاہوں۔

(نوٹ: میں نے اس خواب کوحفرت شیخ الہند سے ذکر کیااور عرض کیا کہ حضرت ! معلوم نہیں کہ ان جار چیزوں میں سے جو کہ جھ کوعطا فر مائیں ،علاد ہ علم کے باتی تین کیاتھیں' تو حضرت ؓ نے فر مایا كه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو پچھ ملے وہ خير ہى ہے )۔

# بال! اے حبیب! رخ سے ہٹادونقاب کو:

ا يك روزايك كتاب مين اشعار ديكه ربانقا، أس مين ايك مصرعه تقا ..

بال الصبيب! رُخْ سے مثادونقاب كو

بيرأس وقت بهت بهلامعلوم ہوا۔ میں مجدشریف میں حاضر ہوا، اور مواجہشریف میں بعد ادائے آ داب وکلماتِ مشروعه انہی الفاظ کو پڑھنا اور شوقِ دیدار میں رونا شروع کیا۔ دیر تک یہی حالت ر ہی ، جس پر بیمحسوس ہونے لگا کہ مجھ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ جاب دیواروں اور جالیوں وغیرہ کا حاکل نہیں ہے اور آپ علیہ کری پرسامنے بیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کا چیرہ مبارک سامنے ہاور بہت چک رہا ہے۔

جبکہ میں کراچی سے گنگوہ شریف کے قصد سے سفر کرر ہاتھا اور گاڑی ملتان کے قریب چل ر بى تقى ،خواب ميس ديكھا كە جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه تشریف لائے ہیں اور ہر دوصاحبان کے ہاتھ ایک کے دوسرے سے تشبیک کئے ہوئے ہیں۔( یعنی بالتحول كي انگليال با جم دگر پيوسته بين)

میں نے خواب میں امام جلال الدین سیوطی کود یکھا تو اُن سے دونوں ہاتھ ملا کر بیعت کی اوريالقاظ كم : ابا يعك على ما بايعت به النبي صلى الله عليه وسلم

# ائمه مذاهب اربعه کی دعا:

دیکھاکوئی شخص کہتا ہے کہ انکہ مذاہب اربعہ یا کہا کہ انکہ طُر قِ اربعہ تیرے لئے دعا کرتے ب، كيونكه توا ثناء درس ميس جب كى كاذكرة تاب، تو أن كے لئے رحمه الله تعالى كہتا ہے يا كہا كه دعا كرتا ہے اور میں نے خواب ہی میں دیکھا کہ پچھلوگ مختلف مقامات پر گر دو پیش بیٹھے ہوئے ہاتھ اُٹھائے دعا ررہے ہیں۔

نوٹ: - میں نے اپنی عادت ہمیشہ سے بیررکھی تھی کہ جب کسی پیغیبرکا اسم گرامی آئے تو علیہ وعلی عبینا الصلاۃ والسلام با علیہ السلام کہوں اور اگر کسی صحافی کا نام تنہا آئے تو رضی اللہ عنہ کہوں اور اگر سند حدیث میں دوسرے اکا بر کے ساتھ آئے تو رضی اللہ عنہ وعنہ کہوں اور اگر ائمہ فدا ہب اور علماء واولیا عِسلف کا نام آئے تو رحمہم اللہ تعالیٰ کہوں ، خواہ اپنے فد ہب کے ہوں یا شافعی ، مالکی جنبلی وغیرہ ہوں ، بشر طبیکہ اہل سنت والجماعت ہوں۔

۱۱) خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللّٰدعلیہ کوخواب میں دیکھا کہ کری پررونق افروز ہیں۔ میں حاضر ہوا تو ایک تھجور کا تہائی حصہ مجھے عطا فر ما کر کہا کہ باقی دو حصے اور مشاک کے ذریعہ سے پہنچائے جا کمیں گے۔

۱۲) دیکھا کہ گیارہ بارہ اولیاءاللہ گتارمشائخ میں ہےتشریف لائے ہیں اورسب نے اجازتِ بیعت عطافر مائی۔

۱۳) دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اُس میں آسان ہے معلّق ڈول لٹک رہے ہیں۔ جن کے وہ تارجن سے آسان تک اُن کاعلاقہ ہے۔ میں دیکھر ہاہوں اور وہ ڈول برابر کے بعد دیگرے آتے ہیں اور میں ڈولوں کوالٹنا ہوں ، تو مٹھائی زمین پراقسام مختلفہ کی ڈھیر ہوجاتی ہے۔ میں دیکھر ہاہوں کہ بہت بڑا ڈھیر مٹھائی کا ہوگیا ہے اور لوگ اس کو وہاں کھارہے ہیں۔

#### امام زمان:

۱۱۷) اس زمانه میں (جبکہ خواب دیکھا ہے) النزام کرتا تھا کہ باوضوسویا کروں، چنانچہ باوضوشب کو چھت پرسویا تھا اور یہ مکان بقیع شریف اور حجر ہُ مطہرہ کے تقریباً درمیان میں واقع تھا۔ نصف شب کے پہلے دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جھے کو امام زمان اور افسر حج بنا کیں گے۔ میں نے اس خواب کوشرم کی وجہ سے نہ حضرت گنگوہی قدس سرۂ العزیز سے اور نہ حضرت شخ الہند سے ذکر کیا۔ اور اس طرح والد صاحب مرحوم اور بھائی صاحب بلکہ غالبًا سوائے میں فرزندعلی صاحب مرحوم و بلوی (مہاجرمدینه منورہ) کسی سے بھی ابھی تک ذکر نہیں کیا۔

### بارى تعالى كاجلوهٔ جہال آرا:

1a) و یکھاایک بہت بڑا درخت ہے،جس کی طبنیاں جاروں طرف پھیلی ہوئی سایقگن ہیں۔اس

درخت کی سب سے فو قانی سطح پرسمجھ رہا ہوں کہ جناب باری عز اسمۂ جلوہ فرما ہیں۔ ہیبت وجلال بے حد محسوس کررہا ہوں اور پچھاوپر سے ارشاد ہورہا ہے (جس کی پوری تفصیل یا دنہیں رہی)۔

### نسبت عثمانی :

17) ایک روز مجد نبوی کے اگلے حصہ کی محراب میں (جس کو محراب عثانی کہا جاتا ہے جہاں حضرت عثان رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے وقت کھڑے ہوتے تھے) ذکر کر رہاتھا کہ نیند آگئے۔ ویکھتا ہوں کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ تشریف فر ماہیں۔ اُن کو بارگا والہی سے حکم ہوتا ہے کہ تم فنا ہو جا وَ، اُنہوں نے ایک بُرش پر جو کہ شل اُلٹے طشت کے ہے، اپنا سرفنا ہونے کے لئے رکھ دیا۔ اس خواب کو گنگوہ شریف ایک بُرش پر جو کہ شل اُلٹے طشت کے ہے، اپنا سرفنا ہونے کے لئے رکھ دیا۔ اس خواب کو گنگوہ شریف کھا، تو جواب آیا کہ تیری نسبت عثانی ہے اور ای وجہ سے تو لوگوں سے حیاء کی بناء پر مجد شریف جھوڑ کر کے لئے جاتا ہے۔

# حضورا قدس اور حضرت كنگوی كے درمیان:

12) ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ میں مبحد شریف میں چارزانو بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز بائیں جانب تشریف فر ما ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، اہنی طرف سے تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک میں کوئی کتاب ہے۔

نوٹ: - چونکہ عادت پیتی کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آنے والی ہوتی تھی، تواس متم کا کوئی خواب دکھتا تھا، جس میں بجز معیت وابداداور کوئی امر مفہوم نہیں ہوتا تھا، تو مجھ کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ وہ کوئی صعوبت ہے جس کے دفعیہ کے لئے ہر دومقدس آقاتشریف ارزانی اورابدادفر مارسے ہیں۔ دوہی چار روزگذرے تھے کہ مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی آئے اورانہوں نے وہ عظیم الثنان فتنہ ہمار کے انگر رحم ہم اللہ تعالی اور ہم سبھوں کے متعلق اُٹھایا کہ اللہ مان والحفیظ، مگر بفضلہ تعالی وہ اوران کی جماعت اس فتنہ میں جو کہ ہم سبھوں کے متعلق تھا، کا میاب نہیں ہوئے ، اگر چداس کا اثر دیر تک پچھ نہ پچھ رہا۔

اکا بر حم ہم سبھوں کے متعلق تھا، کا میاب نہیں ہوئے ، اگر چداس کا اثر دیر تک پچھ نہ پچھ دہا۔

اک احمد آباد جیل میں خواب میں دیکھا کہ ایک شخص او پر سے کہ درہا ہے کہ جو رحمتِ خداوندی حضرت شخ الہندگی طرف دنیا میں متوجہ کی گئی تھی وہ اس تیری طرف پھیر دی گئی ہے۔

# حضرت شیخ الهند اور حضرت كنگوی كی خدمت میں حاضری:

19) ایک مرتبہ ایک خواب بہت مفصل دیکھا، جس میں سے اس قدریاد ہے کہ میں حضرت شخ الہند قدس سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔حضرتؓ بہت زیادہ الطاف فر مارہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، حضرتؓ! مجھ کواپنے ضمن میں لے لیجئے۔ غالبًا حضرتؓ نے قبول فر مالیا اور پھراسی خواب میں حضرت مولانا گنگوہیؓ کی خدمت میں بھی شرف حاضری حاصل ہونا دیکھا۔

### درودوسلام سےمسئلمل ہوگیا:

۲۰) ایک مرتبه بدایدا خیرین میں ایک مسئله ایبا آگیا که بهت غور وفکر اور حواثی و شروح کے مطالعه سے بھی حل نه ہوسکا، بخت عاجز ہوکر حجر و مطہرہ نبویہ پر حاضر ہوا اور بعد سلام و درو دعرض کیا، تھوڑی ہی در میں مجھ میں آگیا۔

### تمرة مقصود باتھآئے گا:

17) (گنگوہ شریف میں) عصر کے بعد خدمت (حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ) میں قریب بیٹھ کر مشخولیت مراقبہ سے جھے کو نہایت قوی اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا۔ چند دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی میدان میں وہ گولر جو صحنِ ججرہ میں تھا اور اس کے سابیہ میں حضرت ترحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے، کھڑا ہے اور اس میں گولر پکے ہوئے گئے ہیں کچھلوگ ڈھیلے پچینک رہے ہیں، تاکہ پیا ہوا گولر عاصل کریں۔ میں نے بھی بھی کوشش کی ، مگر کوئی گولر ہاتھ نہیں آیا۔ یکا بیک دیکھا کہ ایک پیا ہوا گولر ماتھ نہیں کے جس میں وہ لٹک رہا تھا، خود بخود وٹوٹا اور لٹکتا ہوا نیچے اُتر تا ہوا آ ہتہ آ ہتہ میرے پاس مع اس نہنی کے جس میں وہ لٹک رہا تھا، خود بخود وٹوٹا اور لٹکتا ہوا نیچے اُتر تا ہوا آ ہتہ آ ہتہ میرے پاس آگھا آگیا اور میں نے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اس خواب کو میں نے حضرت سے ذکر کیا فرمایا کہ ثمر ہُ مقصود ہاتھا آگا۔

#### دستار خلافت:

ایک روزعشاء کے بعد دوسرے خدام کے ساتھ میں بھی حضرت گابدن و بار ہاتھا میں پشت کی طرف تھا، و باتے و باتے آئکھ جھپک گئی، تو دیکھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ چالیس (۴۸) دن گذر نے کے بعد مقصود حاصل ہوگا۔اس تاریخ کے ٹھیک چالیس دن گذر نے پر عصر کے بعد حضرت ؒ نے بھائی صاحب مرحوم سے فرمایا کہ اپنے اپنے مما ہے لے آؤ۔ بھائی صاحب لے آئے۔ حضرت نے ہرایک کے سر پر اُس کا عمامہ باندھ رہے تھے، جھ پر زوردار آلر بیطاری تھا اوراپی کم مائیگی اور خجالت کا شدید احساس تھا۔ اس کے بعد بھائی صاحب سے فرمایا کہ جانتے ہو بیکسی دستار ہے، بھائی صاحب نے عرض کیا کہ دستار فضیلت ہے۔ فرمایا کے نہیں دستار خلافت ہے، میری طرف سے تم دونوں کو اجازت ہے۔

### روحانی امداد:

۲۲) ایک مرتبہ برتی کیفیت کے انوار پیش آئے ، حضرت سے ذکر کیا تو وہ کیفیت بھی جاتی رہی۔
ہال سے بہت پیش آیا کہ اپنے سامنے بدریا تیز روشن کی شعیا دائیں جانب ایک ایک یا دو دوشم بین النوم
والیقظ ویکھتا تھا، جس کی تعبیر ظاہر ہے۔ بیر طالت مدینہ منورہ میں بھی اور بعد میں احمد آباد جیل وغیرہ میں
بھی بھی بھی بہتی تھی ، جس سے حضرت مرشد قدس سرہ العزیز اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
روحانی امداد معلوم ہوتی ہے۔ (ماخوذارنقش حیات ص ۱۳۲۷)

انبیاء کے مجزات اور اولیاء اللہ کے کرامات سے کسی کو انکارنہیں۔ کشف وکرامات بجائے خود مقصود نہیں ، البتہ تائید این دی کا ایک مؤثر ہتھیار ضرور ہیں۔ اصل چیز اور سب سے بڑی کرامت استقامت علی اللہ بن ہے۔ شخ الاسلام حضرت مدنی "کی زندگی میں بعض گرامات کو حضرت مدنی "کے متعلقین ، تلا فدہ ، احباب اور مریدین نے ویکھا ، لکھا اور مشاہدہ کیا اور اپنے نور ایمان میں اضافہ کیا۔ انفاس قد سیہ میں ایک روایت دیکھی ' لیجئے! آ ہے بھی ملاحظ فرمائے۔

# علم سے محروی:

ایک مرتبہ چند طلباء نے دفتر اہتمام کے سامنے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ شخ الاسلام حضرت مدنی کو نجر ہوئی تو تشریف لائے اور اُن لوگوں کومنع کیا اور فر مایا کہ آپ لوگ پیرطریفہ اختیار نہ کریں۔ ہم آپ لوگوں کے مطالبے کو پورا کریں گے، لیکن ان حضرات نے بھوک ہڑتال جاری رکھی۔ ان بھوک ہڑتالی جاری رکھی۔ ان بھوک ہڑتا لی سلہٹی طلباء کی قیادت دو پنجا بی طالب علم کررہے تھے اور جوشِ ہمافت میں یہاں تک کہہ گئے کہ ہم دار العلوم کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔ بہر حال معاملہ کی طرح رفع دفع ہو گیا اور ہڑتال ختم ہونے کے بعد دار الحدیث میں حضرت مدنی سے تھریر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

'' بھے اس تحریک میں حصہ لینے والوں سے سخت تکلیف پینچی ہے۔ میں اُن کے حق میں بددعا تو نہیں کرتا۔ ہاں ان لوگوں نے اچھا نہیں کیا''۔ مختصریہ کہاس تحریک میں حصہ لینے والے آج بھی حیات ہیں، لیکن نام نہا دمولوی ہونے کے ہا وجو دعلم سے یکسرمحروم ہیں''۔ (انفاس قدسیہ)

### طلبه حادث سے محفوظ رہے:

مولانا اسحاق صاحب دولت بورى فرمات بين

ایک مرتبہ شخ الاسلام حفرت مدنی "برہمن باڑی کے مدرسہ میں تشریف لائے۔واپسی کے موقعہ پر مدرسہ کے طلبہ آپ کے ساتھ اکھاواڑا جنگشن تک گئے اور جب حضرت کو چاند پور جانے والی گاڑی میں سوار کر کے رخصت ہونے گئے تو آپ نے طلبہ نے رایا کہ:

" ویکھو برہمن باڑی جاتے ہوئے گاڑی کے سب سے آخری ڈبے میں ہرگزنہ
بیٹھنا، انجن ہی کے قریب کسی بوگی میں سوار ہوجانا اور اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا۔
طلبہ نے حضرت کی تھیجت پر عمل کیا اور جب وہ برہمن باڑی کے طرف روانہ ہو گئے تو
اثنائے سفر میں ٹرین کے تین آخری ڈبول کو حادثہ پیش آگیا، کافی مسافر زخمی ہوگئے،
لیکن طلبہ بالکل محفوظ رہے"۔

# ر ين واپس آگئ :

حضرت مولا بالطف الرحمن برتوي راوي بين :

شیخ اسلام حفرت مدنی آ ایک مرتبہ سلبٹ سے دیوبند کے لئے مراجعت فرمار ہے تھے۔
سلبٹ اسٹیٹن پرمغرب کا وقت ہو گیا۔ گاڑی روانہ ہونے والی تھی ، گر حفرت نے جماعت کے ساتھ نمانِ
مغرب شروع فرما دی۔ ابھی آپ نماز سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ٹرین روانہ ہوئی ۔ تمام لوگ
پیشان تھے ،لیکن حضرت نے انتہائی اطمینان وسکون کے ساتھ نماز پوری فرمائی ۔ نرین کافی دور تک جا
پیشان تھے ،لیکن حضرت نے انتہائی اطمینان وسکون کے ساتھ نماز پوری فرمائی ۔ نرین کافی دور تک جا
پیکی تھی کہ اچا تک لوگوں نے دیکھا، وہ واپس آ رہی ہے۔ خدا جانے انجن میں کیا خرابی پیدا ہوگئی تھی کہ
اُسے دوبارہ پلیٹ فارم پر آ ناپڑ ااور تمام حضرات ٹرین میں سوار ہوگئے۔

### ازالهُ مرض كاعجيب واقعه:

اپنے شیورخ واسا تذہ سے کئی بارسُنا کہ گفش برسر کشف (کشف وکرامات کے سر پرجوتے)

یعنی صوفیاء کے نزدیک کرامت سے زیادہ استقامت معتبر ہے۔ ہاں ولی کی کرامت بسااہ قات اس کی
ولایت کی سند ضرور بن جاتی ہے۔ ہر بجیب بات جو کسی سے ظاہر ہوکرامت نہیں ہوا کرتی، بلکہ کرامت کا
اطلاق صرف اس خرقی عادت پر ہوتا ہے، جو کسی کامل متبع شریعت سے ظاہر ہو۔ حضرت مدنی " متبع
شریعت بزرگ تھے۔ اس لئے اُن سے کئی کرامات کا صدور ہوتا رہا۔ یہ واقعات خرقی عادت ہیں اور
حضرت بی کرامات کی قبیل سے ہیں۔

مار گزیده کی شفایا بی :

ایک مرجبہ جبکہ حضرت مدنی "سلهث میں قیام فرما تھے۔رات کے وقت کچھ مشاق زیارت

حضرات نی سڑک کی معجد آرہے متھے کہ ان میں سے ایک شخص کوراستے میں سانپ نے ڈس لیا اور وہ بہوٹی ہوگیا۔ لوگ انہیں اُٹھا کر مسجد میں لائے اور حوض کے کنارے لٹادیا۔ حضرت کو خبر ہوئی تو آپ فوراً تشریف لائے ، لوگوں کو دہاں سے دور ہٹا دیا اور چھڑی سے تین مرتبہ اشارہ فرمایا ، وہ شخص فوراً اُٹھ کر بیٹے گیا اور زہر کا نام ونشان بھی باتی نہ رہا۔

#### ر بن منتظرر ہی :

مولا ناسلطان الحق "فرمات بين:

ایک دفعہ میں حضرت کو دیو بندا سیشن تک پہنچانے کے لئے جارہاتھا، جب تا نگہ تخصیل کے سامنے پہنچا تو اسٹیشن سے تا نگے مسافروں کو لئے ہوئے واپس ہور ہے تھے۔ (سٹیشن اس جگہ سے تقریبا پون میل کے فاصلہ بر ہے) میں تے تا نگہ والے سے کہا کہ تا نگہ واپس کرلو! حضرت ؓ نے فرمایا کہ بنیں! سٹیشن چلو! میں نے عرض کیا کہ حضرت ؓ! گاڑی کو آئے ہوئے اتنی دیر ہوگئ ہے، کہ تا نگے سواریاں لے کریہاں تک آگئے ہیں۔ فرمایا: اپنی می کوشش تو کرنی چاہئے۔ میں خاموش ہوگیا اور دل میں سوچتارہا کہ اس سے کیا فائدہ؟ مگر جب تا نگہ اسٹیشن پہنچا تو معلوم ہوا کہ گاڑی بہت دیر سے کھڑی ہے۔ بڑا تنجب ہوا۔ حضرت ؓ نے نکٹ لیا، اظمینان سے سوار ہوئے گاڑی چھوٹ گئے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ انجن ہی موا۔ حضرت ؓ نے نکٹ لیا، اظمینان سے سوار ہوئے گاڑی چھوٹ گئے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ انجن ہی موا۔ حضرت ؓ نے نکٹ لیا، اظمینان سے سوار ہوئے گاڑی چھوٹ گئے۔ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ انجن ہی

## ايك مسافربس كادلچسپ واقعه:

مولانارجیم الدین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مظفر نگر سے بذر بعد لاری کھتولی جارہا تھا۔ اس میں حضرت بھی تشریف فرما تھے۔ لاری میں چوہیں سیٹیں تھیں ، لیکن سواریاں چھتیں تھیں ۔ نتیجہ سے ہوا کہ ایک جگہ پولیس نے گاڑی روک لی ۔ ڈرائیور نے کہا بھی کہ اب جانے دیجئے ، مگر پولیس والے نے اصرار کیا کہ جب تک گاڑی چیک نہ کرلوں جانے نہ دوں گا ، کیونکہ گاڑی میں سواریاں مقررہ تعداد سے نیادہ ہیں ۔ بہر حال وہ اندر آیا اور اُس نے سواریوں کو شار کیا تو چوہیں ہی سواریوں کی تعداد پوری ہوئی ۔ غرضیکہ ہر طرف سے اُس نے شار کیا ، لیکن سواریوں کی تعداد چوہیں سے زیادہ گئی میں نہ آسکیس۔ حوالی کہ مسافر چھتیں ہی شقے۔ بالآخر تھک ہار کر اُس نے گاڑی کوچھوڑ دیا۔

# جاریائی سے ذکر کی آواز:

مولوی عبدالباری صاحب نبی تنجی ہیڈ ماسٹر ہے کے سکول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضر را شخی الاسلام میں کریم گئے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ملاقات کی غرض سے ہیں بھی وہاں گیا حُسنِ اتفاز سے اسی دن بدپور ہیں جلسے تفا۔ خاکسار وہاں بھی پہنچا، مدرسہ کے حمن میں ایک چھوٹی ہی چار پائی پڑو ہوئی تی۔ میں اس پر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گذری تھی کہ محسوس ہوا کہ ذکر کی آواز آر ہی ہے 'ساتھ ہی چار پائی پڑو میں ارتعاش پیدا ہوا، جھی پرخوف اور گھر اہٹ کی کیفیت طاری ہوئی اور میں وہاں سے اُٹھ گیا۔ میں نے میں ارتعاش پیدا ہوا، جھی پرخوف اور گھر اہٹ کی کیفیت طاری ہوئی اور میں وہاں سے اُٹھ گیا۔ میں نے تفیش کی تو بینہ چلا کہ حضرت شخ الاسلام نے اس چار پائی پر بیٹھ کروضوفر مایا ہے اور یہ چار پائی ای غرض سے رکھی گئی ہے۔ مولوی عبدالباری صاحب نے یہ واقعہ مولا نا برنوی سے بیان کیا، جب کہ آ پ اعزیاف

### أبركافكرا:

حضرت مولانا سيد حميد الدين شيخ الحديث مدرسه عاليه كلكتة تحرير فرماتے ہيں: مجھ سے ریاست علی خان صاحبؓ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت مدنی " اور میاں سید بشیرالدین صاحب محضرت مدنی کے مسر ال قال پوضلع اعظم گڑھ جارہے تھے۔ تینوں آ دمی گھوڑے پر سوار تضاورگری کی شدت ہے پریشان تھے۔ نیس نے حضرت مدنی " سے عض کی کہ حضرت اوھوپ کی شدت سے سخت پریشانی ہے۔حضرت مدنی "خاموش رہے۔تھوڑی دریمیں میں نے دیکھا کہ ابر کا عکرا ممودار ہوا اور بڑھتے بڑھتے ہم لوگول پر سابی گن ہو گیا اور نہایت آ رام سے ہم لوگ چلنے لگے ،تھوڑی در كے بعد ميں نے ديكھا كه دور سے پانى برستا موا آ رہا ہے۔ ميں نے حضرت مدنى " سےعرض كيا كه وه دخوپ ہی اچھی تھی ،اب تو بھیگتے ہوئے مسر ال پہنچیں گے۔حضرت پھرخاموش رہے۔ یہاں تک کہ پانی سر پرآ گیا،لیکن خداکی قدرت ہر چہارطرف پانی برس رہاتھا،گھوڑے پانی میں چل رہے تھے،لیکن ہم لوگوں پر پانی کا کوئی قطرہ نہیں پڑر ہاتھا، چونکہ خان صاحبؓ نے سید بشیر الدین صاحبؓ کے ساتھ ہونے کا تذكره فرمايا تفا\_اس لئے ميں نے ان ہے بھی اس واقعہ كاذكركيا تو انہوں نے بھی تصديق فرمائی۔ اولیا عِکرام پاکیز فض، پاکیز ه صفات اور پاکیز ه اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ نبی کی اجباع کرتے کرتے وہ بھی اُن انعامات کے حقدار کھبرتے ہیں ، جن سے اللہ اپنے نبیوں کونواز اکر تا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بیرواقعات تواتر سے ملتے ہیں کہ جب مخمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گری میں چاہے ہے بادل کے تکڑے ان پرسامیہ کئے ہوتے ۔حضرت مدنی "سنت نبوی کا پرتواور نمونہ تھے۔اس لئے وہ بھی ان انعامات کے ستحق ہوئے ……۔

جب ہم چلیں تو سایہ بھی اپنا نہ ساتھ دے جب ہم چلو زمین چلے آساں چلے

کھانے میں حیرت انگیز برکت:

حاجی احد من صاحب ( کھیا) دیوبند بیان کرتے ہیں کہ:

ایک مرتبدد بوبند میں (سیای) کا نفرنس تھی۔اس موقعہ پر میں نے بچاس مہمانوں کو مرعوکیا۔

ان میں سے بچیس (۲۵) مہمان کا نفرنس کے تھے اور پچیس حضرت شیخ الاسلام " کے مہمان تھے۔مختصر یہ کہ میں نے بچاس افراد کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا تیار ہوگیا ، تو مولا نا سلطان المحق صاحب " کے معلانا سلطان المحق صاحب " کو بلا کر لے آؤ۔مولا نا سلطان المحق صاحب " میرگوثی حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے ، لیکن وہاں سے واپس آ کر مولا نا عثمان صاحب " سے سرگوثی کے انداز میں کوئی بات کہی اور مولا نا عثمان صاحب " ہے مرگوثی گیا۔ آپ " تیار ہوکر پہلے ہی باہر آپھے تھے۔ گئے ، تم خود چلے جاؤ۔ بین کر میں حضرت " کے مکان پر پہنچ گیا۔ آپ " تیار ہوکر پہلے ہی باہر آپھے تھے۔ گئی آپ واز بلند فر مایا کہ سب مہمان چل آ کیے۔ جن کی تعداد تین اور چارسو کے در میان تھی ۔ مہمانوں کو کھی کر میں گھرا گیا۔ بھائی اسعد صاحب نے جمھے پریٹان د کھی کر سب معلوم کے در میان تھی ۔ مہمانوں کے لئے کھانے کا انتظام کی کوئی کیا ہو میں ان جو میانوں کے لئے کھانے کا انتظام کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آئی۔ بھائی آسعد صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ صورت حال تم خود جاکر دھز ت سے میں کردو۔

میں نے جاکر حضرت سے عرض کر دیا کہ اس وقت کھانا کم تیار ہے اور مہمان بہت زیادہ ہیں۔ اب کیا کرنا چاہئے؟ بیسُن کر حضرت کھانے کے پاس تشریف لائے۔روٹی کا ٹوکرا، پلاؤکی و گیٹ کے پاس بی رکھوا یا اور دیر تک کچھ پڑھنے کے بعد کھانے پردم کر دیا اور فرمایا کہ کھانا کھلانا شروع کرواور کھانا تکالنے کے بعد دیگے و بند کردیا کرنا اور ہاں میرے لئے ایک چاریائی منگا دو، میس (یمبیں)

لیٹ جاؤں گا، چنانچیوور آچار پائی بچادی گئی اور آپ اس پرلیٹ گئے۔ مہمانوں نے کھانا شروع کردیا،
جب تین تحفلیس کھانا کھا کر فارغ ہو گئیں تو چوتھی اور آخری محفل میں حضرت بھی شریک ہوئے۔ جب
آخری محفل بھی اُٹھ گئی تو ہم منتظمین نے اطمینان کا سانس لیا اور خدا کا شکر اوا کیا کہ پچاس ساٹھ آدمیوں
کے کھانے میں اللہ تعالی نے اس قدر برکت عطافر مائی کہ تقریباً چارسو آدمی شکم میر ہوگئے۔ بہر حال
مہمانوں کے جانے کے بعد ہم چند آدمی رہ گئے اور خیال تھا کہ چاولوں کا تونام ونشان بھی نہ ہوگا۔ البتہ
روٹیاں کائی نے گئی ہیں۔ ای پراکتفا کرلیس کے، مگر جب میں دیگ کے قریب گیا اور اُس کے اندرونی
صے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کرمیری چرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں چاول اس قدر موجود تھے، جے ہم سب
مل کرکھا سکیں۔

# روز ؤ مطهره سے آپ کوسلام کا جواب ملا:

مولانا قاضی سجاد حسین صاحب صدر المدرسین مدرسه عالیه فتح وری (دبلی) تحریفر ماتے ہیں:
حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب انبیٹ کو مرحوم مفتی مالیر کوئلہ حضرت مولانا خلیل احمد
صاحب سہار نبوری کے ہمعصر تھے، جن کوخدانے علم ظاہری کے ساتھ تقوی اور طہارتِ باطنی کی دولت ہے بھی نوازا تھا۔ صاحب سلسلہ بزرگ تھاور تقریباً سوسال کی عمر میں اب (۱۹۵۷ء) سے تقریباً بندرہ سال قبل عالم آخرت کی طرف رحلت فر ماہوئے۔ اس خادم کومرحوم سے شرف نیاز حاصل تھا، جب بھی دبلی تشریف فر ماہوتے ، اکثر و بیشتر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی تھی، چونکہ شنے الاسلام حضرت مدنی "
دبلی تشریف فر ماہوتے ، اکثر و بیشتر حاضری کی سعادت حاصل ہوتی تھی، چونکہ شنے الاسلام حضرت مدنی "
سے بھی اس خادم کوشرف تلمذ حاصل ہے۔ اس تعلق کے لحاظ سے مرحوم سے اثنائے ملا قات حضرت مدنی "
کا بھی ذکر آجایا کر تا تھا۔ ایک ملا قات میں مرحوم نے فر مایا کہ :

''ایک بارزیارتِ بیت الله سے فراغت کے بعد در بار رسالت میں حاضری ہوئی تو مدینہ طیبہ کے دورانِ قیام مثارِ فرقت سے بیتذکرہ سنا کہ امسال روضۂ اطہر سے عجیب کرامت کا ظہور ہوا۔ایک ہندی نوجوان نے جب بارگاہِ رسالت علیہ میں حاضر ہو کرصلو قوسلام پڑھا، تو در بار سالت سے ''وعلیکم السلام یاولدی ''کے پیار بے الفاظ سے اس کو جواب ملا'۔

مولانا مرحوم نے فر مایا ،اس واقعہ کوئن کرقلب پرایک خاص اثر ہوا۔مزیدخوثی کا سبب یہ بھی تھا کہ بیسعادت ہندی نو جوان کونصیب ہوئی ہے۔ دل تڑپ اٹھااوراس ہندی نو جوان کی جبتو شروع کی ، تا کہ اس مجبوب بارگاہِ رسمالت کی زیارت سے مشرف ہوسکوں اورخوداس واقعہ کی بھی تصدیق کرلوں۔

مرحوم نے فرمایا کہ سید صاحب سے ایک گونہ تعارف وتعلق بھی تھا۔ گھر پر پہنچا ، ملا قات کی۔ اپ اس دوست کے سعاد متند سیوت ہندی نوجوان کوساتھ لے کر گوشئہ تنہائی میں چلا گیا۔ اپنی طلب وجبخو کاراز بتایا اور واقعہ کی تصدیق کی ۔ ابتداء خاموشی اختیار کی ، لیکن اصرار کے بعد کہا، '' بے شک جو آپ نے سنا وہ صحیح ہے'' ۔ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد مولا نا نے فرمایا: سمجھے؟ یہ ہندی نوجوان کون تھا ؟ بہی تنہار کے استاد مولا ناحسین احد "!!

## حضرت مدنی کی جدائی سے پھول بھی کملا گئے:

شخ الاسلام حضرت مدنی سے داما و حضرت مولا نارشید الدین صاحب راوی ہیں :

وارالعلوم کے ایک طالب علم نے حضرت کی خدمت میں چمپا کے پھول پیش کئے 'بوتل میں پانی بھر کر پھول اس میں ڈال دیئے گئے ۔ اس طرح چمپا کے پھول چارماہ بھی پیٹر مردہ نہیں ہوتے اور خوشنما بھی معلوم ہوتے ہیں ۔ حضرت نے اس ہدیہ کو مسرت کے ساتھ قبول فر مایا اور حکم دیا کہ یہ بوتل ان کے کمرے میں میز پر رکھ دی جائے ۔ یہ پھول بجائے چار ماہ پورے تین سال تین مہینے تروتا زہ رہ ، کے کمرے میں میز پر رکھ دی جائے ۔ یہ پھول بجائے چار ماہ پورے تین سال تین مہینے تروتا زہ رہ ، کی دہ بھی تاب نہ لا سکے اور اُن کی تازگی وفعت کی دہ بھی تاب نہ لا سکے اور اُن کی تازگی وفعت پڑم دی ہے تبدیل ہوگئی۔ سابہ کا اثر آگیا۔

پٹر مردگ سے تبدیل ہوگئی۔ سارے پھول اس طرح سیاہ ہوگئے کہ پانی میں بھی سیابی کا اثر آگیا۔

(مخص ازشی الاسلام نبر)

مندرجہ بالا واقعات اور اس نوعیت کے کئی دوسرے واقعات جوطوالت کے خوف ہے ہم نے نقل نہیں کیے، شب وروز دیکھنے میں آئے۔ہم شیخ الاسلام حضرت مدنی "کو مافوق البشر نہیں بتانا چاہتے ، حضرت مدنی "ایک انسان تھے، صرف انسان نہیں ، انسان کامل تھے اور استقامت ، صبر و استقلال کے پیکر عظیم تھے اور یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اس لئے اس موضوع پر ان ہی معروضات پراکتفاہے۔





# ذ وق شعروا دب اور پسندیده اشعار

### علم وادب اورشعروشاعرى:

علم وادب اور شعر وشاعری کا چولی وامن کا ساتھ ہے۔ اہل علم طبقہ، علماء ومشارکخ اور خطباء کرام اپنے بیانات، نقار بر بھر بروں اور وعظ ونصیحت میں اپنے قبی واردات و کیفیات کو بعض او قات اشعار کے میں بیان کر دیا کرتے ہیں اور یوں پوری تقریر، بیان اور خطابت کا خلاصہ اور نچوڑ ایک ہی شعر میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ شعر وشاعری علم وادب کا لازمی حصہ ہے۔ قدیم شعراء کے پاکیزہ خیالات وجذبات شاعری کی صورت میں وعوت فکر کے لئے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں دنیا ہے انسانیت کی فلاح و خوات زہد وتقوی ، جود وکرم ، فیاضی وایثار اور تعلق مع اللہ کا درس ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی کئی نامور شعراء گذر سے جنہوں نے اپنے اشعار کے ذریعہ دین کی دعوت ، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور تعلق مع اللہ کا درائر ونفوذ آج بھی اُسی ذوق وشوق سے پڑھے اور سُنے جذبات اور تعلق مع اللہ کی نعام رکے خوات اور اثر ونفوذ آج بھی آئی ذوق وشوق سے پڑھے اور سُنے جاتے ہیں۔ اُن اشعار کی حقادر آخ بھی قائم ہے۔

مستقل شاعر ہونا اور شاعری کو بیشہ بنانا اسلام میں ناپندیدہ ہے، جبکہ شعری ذوق سے مالا مال ہونا اور اچھی شاعری کی قدر دانی کرنا اور ہے اختیار ہوکر اشعار کہد دینا یہ سخس عمل ہے۔ تجربہ ہے کہ جس شخص میں شاعری ذوق نہیں پایا جاتا ، وہ در دمندی کی صفات میں بھی کامل نہیں ہوتا۔ ذوقِ شاعری دل میں ایک گداز بیدا کر دیتا ہے، جب تک ایسے اربابی علم و کمال ہمارے ہاں مندنشین رہے ، جنہیں الله نے بید وق ود بعت کیا تھا، تو ہماری اجھاعی زندگی میں مٹھاس اور خوش خلقی کی فضا برابر قائم رہی۔ بزرگ صوفیا اور علماء ومشائخ نے عربی، فارسی، اردو، پنجابی، سندھی، سرائیکی، پشتو غرض ہرزبان میں شعر وشاعری کو اپنے مافی ضمیر بیان کرنے کا ذریعہ بنایا اور ان کے عارفانہ کلام نے خوب مقبولیت حاصل کی اور آج بھی شخ سعدگ ، مولا ناروم، حضرت فرید الدین گنج شکر، سلطان العارفین سلطان با ہو، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، رحمان بابا اور خوشحال خان خنگ کے اشعار زبان زوخاص وعام ہیں۔

ذو**تِ**علم وادب :

سے الاسلام حضرت مدنی "بھی شعروتی کا نہایت اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ان کا ادبی ذوق انتہا کی وارفع ، پاکیزہ جذبات اورنفیس احساسات پر بٹی تھا۔اشعار ، حمد و نعت اورنظم وغول خود بھی سُنتے تھے اور سُناتے بھی سے ۔اخلاص وللہ بیت ، محبت وعقیدت کے جذبات اور موقع ومحل کی مناسبت سے اشعار کا انتخاب ان کے شعری ذوق کا غماز ہے۔حضرت مدنی " کوعربی ، فاری اور اردو کے کافی اشعار یاد سے۔ استخاب ان کے شعری ذوق کا غماز ہے۔حضرت مدنی " کوعربی ، فاری اور اردو کے کافی اشعار یاد سے۔ جب موقع ملتا ، مثلاً بیان ہورہا ہے ، خطالکھا جارہا ہے ، دوستوں کی مخال بھی ہوئی ہے ، درس دیا جارہا ہے ، وہ نہایت برحل اشعار سُنا تے۔ان کے متخب اشعار میں عشقِ الہی اور محبت رسول علیہ کا درس ہوتا۔

مولانااعز ازعلی کی ایک شعر میں ترمیم:

شخ الا دب حضرت مولا نا اعز ازعلیٌ دارالعلوم دیوبند کے اکابر اساتذہ میں سے تھے اور علم و ادب میں انتخار ٹی سمجھے جاتے ۔ ماہنامہ ''القاسم'' ما وصفر سم سلاء میں ان کا ایک عربی قصیدہ شائع ہوا۔ اس میں مولا نا اعز ازعلیؓ نے مشہور شاعر ابوالطیب کی پیروی کی۔ اُس نے کہا تھا .....

اعزمکان فی الدنی سوج سابیح و خیوجلیس فی الزمان کتاب تیزرفارگوڑے کی زین و نیامیس سے زیادہ باعزت چگہ ہے اور بہترین جمنشین زمانے میں کتاب ہے۔

اس شعر میں اس نے گھوڑے کی زین کوعمدہ جگہ اور کتاب کو بہترین مصاحب ظاہر کیا۔اس پر مولا نااعز ازعلیؒ نے اپ قصیدہ میں خفیف کی معنوی اصلاح فرمادی تھی۔ اس کا خلاصہ بیتھا کہ ''خیو جلیس '' (یعنی بہترین ساتھی) نہیں ہوتی، بلکے علمی کتابیں خیر جلیس ہوتی ہیں۔ چنانچے مولا ناموصوف

ولكن الكتاب كتاب علم سميرى في الليالي والنهار علمي كتابين بي رات دن مير لك بهترين قصه و بين

حضرت مدنی کی ترمیم:

مگراس پر بھی شیخ الاسلام حضرت مدنی " کی شفی نه ہوئی \_مولانا اعزازعلیؓ کوخط میں لکھا۔ ...

فقلتم ما قلتم فيه ......

و لكن الكتاب كتاب علم سميرى في الليالي و النهار و اني ارى تبديل هذ الشعر بان يقول ......

ولكن الاله جليس ذكر سميرى في الليالي والنهار مير دياجاتاك

(الله تعالی ذکر کرنے والوں کے بہترین ساتھی ہیں ، میں رات ون اس سے باتیں کرتار ہتا

(Usa

حضرت نے کتابِ علم کی کیسی دلنشیں ترمیم فرمائی ،جس سے شعر کامضمون بلند ہوا اور اپنے ذوق کی ترجمانی بھی کر دی۔

مولا نامفتي محمر شفيع "كى ترميم:

اشعار میں ترمیم کی بات چلی ،تو مجھے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محمد شفیے کی ایک شعر میں ترمیم یاد آگئی۔غالبًا''مومن'' کاشعرہے .....

### يسنديده عربي اشعار:

شَّخُ الاسلام صَرْت مدنی مندرجه و یل عربی ربائی زیاده پڑھا کرتے تھے۔ اِنَّ الَّذِی اَنْتَ تَرُجُوهُ وَ تَامُلُه مِنَ الْبَرِیَّةِ مِسْکِیْنُ ابْنُ مِسْکِیْنِ فَاسْتَرُذِقِ اللَّهَ عَمَّا فِی خَزَانَتِه فَاسْتَرُذِقِ اللَّهُ مَیْنَ الْکَافِ وَ النَّوُنِ بے شک وہ آ دمی جس سے مختے اُمیدیں وابستہ ہیں، وہ خود مختاج ہے۔اس کا باپ بھی مختاج ہے۔اس کا باپ بھی مختاج ہے۔اس لئے اس اللہ سے رزق ما مگ جو اس کے خزانہ میں ہے، کیونکہ دہاں تو حکم کاف اور نون میں ہے۔ ( ٹین فرمایا تو کام ہوگیا)

# اکایر کاسایہ:

مجھی جھی مندرجہ ذیل شعر بھی بڑے سوز وگداز کے ساتھ پڑھا کرتے ..... ذَهَبَ الَّذِیْنَ یُعَاشُ فِیْ اَکُنَافِهِم بَقِیَ الَّذِیْنَ حِیَاتُهُمُ لا تَنْفَع وہ لوگ چلے گئے جن کے سابیہ میں زندگی گذاری جاتی تھی۔وہ لوگ رہ گئے ،جن کی زندگی پھھارآ مرنہیں۔

# وین محمد علی کے غلبہ کی تمنا:

محی الدین عربی نے ایشائے کو چک کے سلطان عز الدین کو پچھا شعار لکھے۔حضرت مدنی ہے۔ بھی بیاشعار تحریر فر مایا کرتے ......

ارید اری دین النبی محمد یقام و دین المبطلین یزول میری دلی خواهش سے کہ محملی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل جائے اور باقی سب دین ختم ہو

جا ئيں۔

# رضائے البی کاحصول:

فلیتک تحلوا و الحیوة مریرة ولیتک ترضی و الانام غضاب کاش آپ کی مخاس مجھے حاصل ہوجاتی، پھر چاہے زندگی کتنی تلخ ہوتی اور کاش کہ آپ مجھے سے راضی ہوجاتے، خواہ ساری دنیاناراض ہوجاتی۔

# اپنے پر سوءِظن:

یظن الناس بی خیرا و انی کشر الناس ان لم یعف عنی ترجمہ: لوگ مجھ پرینکی کا گمان کرتے ہیں، حالانکہ ہیں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اگروہ اللہ تعالی مجھ سے درگذر نہ فرمائے۔

### جب الله كي طرف سے محبت مو:

اذا صح الو د منه فالكل هين و كل مافوق التراب تراب جب اس الله تعالى كى طرف سے محبت صحيح ہوتو پھرسب تكاليف آسان ہيں اور جو پچھ بھى مٹى پر ہے، وہ سب كاسب مٹى ہونے والا ہے۔

### نفس کی حالت :

### مال واولا دامانت ہیں:

وما المال و البنون الا و دائع و لابُدّ يوما ان تر د الو دائع مال والابُدّ يوما ان تر د الو دائع مال واولا دالله كي المرف الوثانا برُتا ہے۔

# ديار محبوب کي عظمتيں :

امُرُّ علی الدیار دیار لیلی اقبلُ ذالجدار و ذالجدارا
و مَا حبّ الدیار شغفن قلبی ولکن حبّ من سکن الدیارا
میرا گذرلیل کے شہر پر ہوا۔ تو یس نے بھی اس دیوارکو چومااور بھی اُس دیوارکو، اَر چہ جھے
اس بستی ہے کوئی محبت نہیں ، لیکن اس بستی کے کمین کی محبت نے میری نظر میں ان مکانوں اور دیواروں کو
بھی محبوب بنادیا ہے۔

### فارسی کے بیسند بیرہ اشعار: میرے شنخ حضرت مولانا قاضی محمد زاہدائسینی "کے نام خط میں لکھ ۔۔۔۔۔۔

شب تاریک و پیم موج و گردایے چنیں حائل
کیا دانند حالِ ما سبکسارانِ ساحل ہا
اندھیری رات ہے اور میں دریا کی موجوں میں گھرا ہوں۔ میراحال ساحل پیکھڑے ہوئے
لوگ کیاجانیں۔

از دروں شو آشنا و از بیرون بیگانہ باش ایس پختیں زیبا روش کمتر بود اندر جہاں ایس پختیں زیبا روش کمتر بود اندر جہاں اندردل سے لگائے رکھاور باہر بیگانہ رہ۔ایسی خوب صورت زندگی اس دنیا میں بہت کم میسر ہوتی ہے۔

یابم او را یا نیابم جبتوئے میکنم بشنود یانشود من گفتگوئے میکنم میں اُسے (محبوبے چیقی) کو پاسکوں یانہ پاسکوں تلاش کرتار ہوں گا۔وہ توجہ کرے یانہ کرے

میں بھی دل کا حال بیان کر تار ہوں گا۔

مرا در دیست اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگر وم درکشم ترسم که مغیر استخوان سوزد میرے دل میں ایک ایبادرد ہے، اگراس کو بیان کروں تو زبان کے جلنے کا خطرہ ہے، اگر اسے برداشت کروں تو ڈرتا ہوں کہ ہڈیوں کا گودہ بھی جل جائے گا۔

فارس اشعار جوا كثرور دِزبال رَبِيّ :

فاری زبان کے درج ذیل اشعار حضرت شخ الاسلام بڑے سوز اور درد کے ساتھ پڑھتے بلکہ اکثر ور دِ زبان رہتے .....

وصال و قرب چه خوابی رضائے دوست طلب که حیف باشد ازو غیر ازیں تمنائے تووصال اور قرب کیا چاہتا ہے، مجھے صرف اپنے مجبوب کی رضامندی کی طلب ہواس لئے الله تعالى سے اس كے بغير كھاور مانگنايہ ناانصافى ہوگى۔

جہاں اے برادر نہ ماند بہ کس دل اندر جہاں آفریں بند و بس اے بھائی! بیہ جہاں کسی کے کام نہیں آتا،اس لئے دل صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگالے اور

بی۔

بجز توشاہ دیگر نہ دارم' بجز درے تو درے نہ دارم الیک اسعی و منک ارجو و ان ساکت ہے کم سوالی اے بادشاہ حقیقی! میرا تیرے بغیر کوئی نہیں اور تیرے دروازے کے سوامیرے لئے کوئی دروازہ نہیں۔ میں حاجت کے وقت تیری ہی طرف دوڑتا ہوں اور تجھے ہی رحمت کی اُمیدر کھتا ہوں۔ خواہ کتنے ہی سوال کروں۔

# يادِدوست اورعلم حق:

# ا پنا کا بر کا ظاہر نقشبندی اور باطن چشتی تھا:

ا پنے اکابر کا سلوکِ طریقت بیان کرتے ہوئے فرمایا'' ہمارے ا کابرؓ نے نہایت اعلی اور اشرف طریقہ اختیار فرمایا۔ان کا ظاہر نقشہندی (عمل کی پیروی) اور باطن چشتی (سوز وگداز) ہے۔۔۔۔۔ بلبل نیم که نعره زنم درد سر کنم بخری نیم که طوق به گردن در آورم بخری بردانه منع بردانه منع می بردانه میستم که بسوزم بگرد منع می بردانه می بال گدازم و دم بر نیاورم

میں بلبل نہیں کہ نعرے لگا کر سر در دی کروں ، نہ قمری ہوں کہ گردن میں طوق ڈال دوں ،

ظاہری لب ک و فیرہ کی ٹمائش کروں ، پروانہ بھی نہیں کہ شمع کے اردگر دچکر لگاتے ہوئے جل جاؤں ، بلکہ

نے ویش ہوں ( دین حق کی روشنی پھیلاتے ہوئے )خود جل رہی ہوں اور آ واز تک نہیں نکالتی۔

اس پر مجھے اپنے بچین میں سُنا ہواشعر یا دآ گیا، جواسی مفہوم کوا داکر تا ہے اور بیراہ چلنے والے

کے لئے نافع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔

مثل شع بزم ستی میں بر کر زندگی تاکہ تیرے سوز سے سارے جہاں میں نور ہو

شريعت ميں بردا گناه:

اکثراحباب کوییشعرسُنایا کرتے کہ ......

مباش در په آزار و برچه خوابی کن که درشریعت مانیخ ازین گنام نیست

کسی کوبھی ڈکھ نہ دے کہ ہماری شریعت میں اس سے بردا اور کوئی گناہ نہیں ، کیونکہ ہمارا اللہ رحمان ہے ، رحیم ہے ،محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب پیغیبر ہیں ۔ ہمارا دین پیغامِ امن وسلامتی ہے۔ جب کوئی صاحب حرمین شریفین کی زیارت کیلئے جاتا تواسے فرماتا:

جو با حبیب نثینی و بادهٔ پیائی به یاد آر حریفانِ باده پیا را

اردو کے بیندیدہ اشعار:

شخ اااسلام حضرت مدنی " سحری کے وقت اردو کے بیا شعار بڑے ترخم سے پڑھتے ....

جو چمن سے گذرے تو اے صبا تو بیہ کہنا بُلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی ہیں سامنے 'ندلگانا دل کو بہار سے

یڑا فلک کو مجھی ول جلوں سے کام نہیں جلاکے راکھ نہ کردوں تو واغ تام نہیں

ولِ صيّا وكياجاني :

حب حال شعر:

فرمایا ،لوگوں سے اتنی گالیاں سنیں ہیں کہ اب سُن سُن کر پچھ تغیر نہیں ہوتا ،فرمانے لگے، یہ

شعر ہمارے حب حال ہے ....

رنج کا عادی ہوا انسال تو مث جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسال ہوگئیں

فرصت کے رات دن :

مرادآ بادجیل سے ایک مرید کے خط کے جواب میں لکھا ....... دل ڈھونڈ تا ہے پھر وہی فرصت کے رات دِن بیٹھے رہیں تصور جاس کیے ہوئے

وفايدا بي نازال مول:

مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی نے مراد آباد کی قید کا بچھ پس منظر آپ کولکھا، تو آپ نے جیل ہی سے اس کا جواب لکھااور پیشعر تحریر فر مایا

نہ مرتے مرتے محبت سے منہ پھیرا بھی میں نے جفائیں سینکڑوں جھیلیں ' وفا پر اپنی نازاں ہوں

عاشقِ بدنام:

حضرت مولا نااختشام الحن كاندهلوى فرماتے ہیں كہ میں نے حضرت مدنی " كے زبانی پیشعر

باربادشنا .....ي

پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی بھی بھی میمرعہ بار بار پڑھتے ......... عاشق بدنام کو پروائے ننگ ونام کیا

بدرالدين كابروا:

جب زیادہ موڈ میں ہوتے تو اپنی چھوٹی بچی عمرانہ سے بیشعر پڑھواتے ..... کہیں ہے روس کا بٹوا کہیں ہے چین کا بٹوا ہے حضرت شخ کی محفل میں بدر الدین کا بٹوا

آخرى ايام كاايك شعر:

ا پنے آخری ایام میں جب تکلیف بڑھ گئی، تو ترنم کے ساتھ فرماتے ..... البی میری زندگی ہے ہی کیسی نہ سوتے کئے ہے نہ روتے کئے ہے

يارانِ جانثار:

مولاناعبدالحق نافع" كولكها ........ كيا هوگئ وه ألفت يارانِ جانثار اب فاتحه كو بهى نهيس آتے مزار پر

شعروادب كاذوق سليم الله تعالى كاعظيم عطيه اورنا قابل تنخير بتصيار ب، جس معاشره مين

ایک انقلاب لایا جاسکتا ہے۔ بیددو دھاری تلوار ہے ، اپنی حفاظت کا سامان بھی ہوسکتی ہے اور ہلا کت کا بھی ،لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ .......

ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر ہم نے تو اپنے آپ گریباں کیا ہے چاک اس کو سیانیا ' نہ سیا ' پھر کسی کو کیا ان دنوں جوش جنوں ہے تیرے دیوانے کو لوگ ہر سمت چلے آتے ہیں سمجھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو یہ غذا دیتے ہیں جاناں تیرے دیوانے کو یہ غذا دیتے ہیں جاناں تیرے دیوانے کو

☆ ☆ ☆

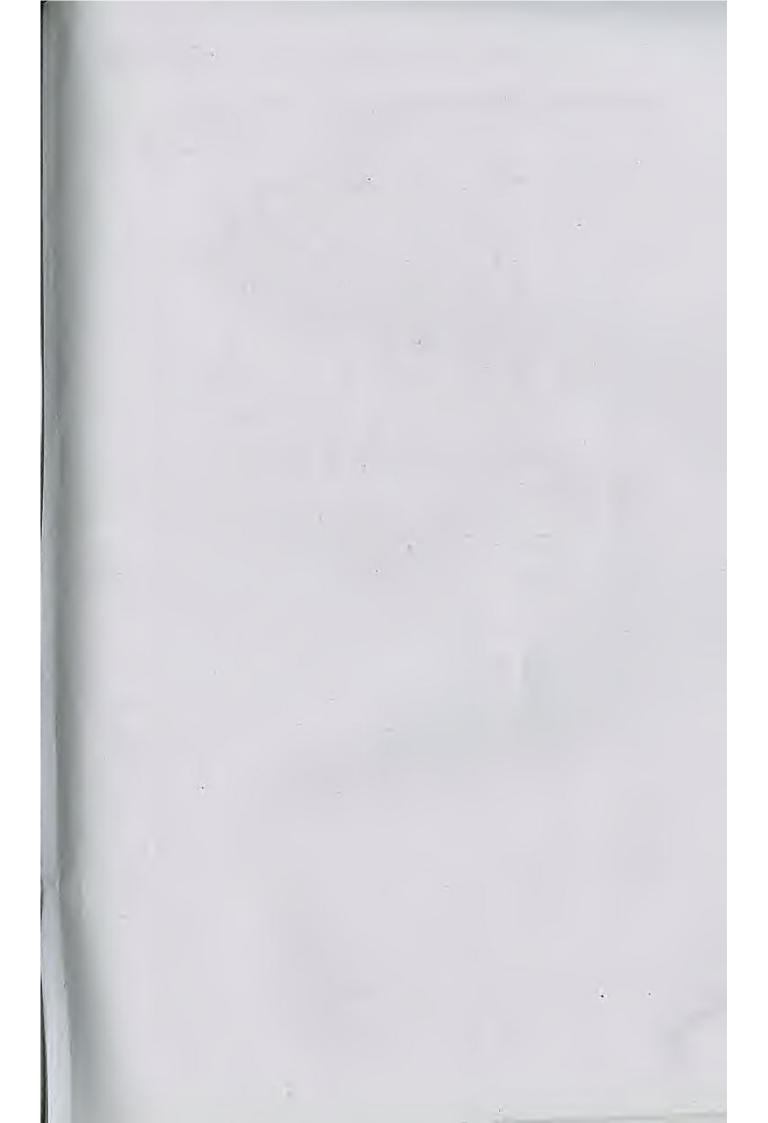

# ابد الله

# مكتوبات

جب سے دنیا کصفے کے فن سے آشا ہوئی ، خطوط نو کی کارواج بھی پیدا ہوگیا ، باہم ضروری با تیں خطوط کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جا تیں ، سور و کمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر ہے ، جو ملکۂ بلقیس کے نام کلھا گیا ، آپ نے ہد بکہ سے فرمایا ، میرا خط لے جا و اور ملکۂ بلقیس کے پاس پہنچا دو۔ خط کے آغاز میں کلھا ، اِنَّهُ مِنُ سُلَیْمَانَ وَ اِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحٰ مَنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِنِ الرَّحٰ مِن الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ مِن الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ مِن الرَّحٰ مِن الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهُ الرَّحٰ اللَّهُ الرَّحٰ اللَّهِ الرَّحٰ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ الرَحْ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت مدنی "کے خطوط کومولا نامجم الدین اصلای نے "کمتوبات شیخ الاسلام" کے نام سے مرتب کردیا ہے، جن کی پہلی دوجلدیں حضرت مدنی "کے حین حیات طبع ہوئیں اور دو بعد الوفات طبع موئیں ، ان جلدوں میں شاکع شدہ مکتوبات کی تعداد 580 ہے، جن میں سے پچھ کی باور باتی اردو میں ہیں ۔ ہم حضرت کے مکتوبات میں سے چندا قتباس منتخب کر کے نذر قارئین کررہے ہیں ، اس سے حضرت میں ہے۔

مدنی یکی تحریر، دعوت رشدو مدایت اوراصلاح انقلاب أمت کی مساعی جیله کا ایک منظر بھی سامنے آجاتا ہے۔

ترسيلِ خطوط كاامتمام:

حضرت مولا ناابوالحن صاحب حيدري لكھتے ہيں كہ حضرت مدني " نيني جيل ميں تھے، ميں اللہ آباد كے الفريد پارک كى معجد ميں نماز جمعہ پڑھايا كرتا تھا۔ ميرے كالج كے تمام طلباسي معجد ميں نماز پر حتے تھے۔ حب معمول نطبہ جمعہ كے جارہا تھا كہ ايک شخص سائكل پر سوار معجد كے سامنے آيا۔ اس نے پوچھا كہ مولوى ابوالحن حيدري كون ہيں؟ اس كے استفسار پر ميں اس كے پاس پہنچا۔ اس نے بسب سے ایک لفافہ نكال كر مجھے دیا، ميں نے چاک كيا تو شخ الاسلام حضرت مدنی "كتر بر ہے، جو حضرت نے بنى جبل سے ایک لفافہ نكال كر مجھے دیا، ميں نے چاک كيا تو شخ الاسلام حضرت مدنی "كتر بر ہے، جو حضرت نے بنى جبل سے اس خادم كے پاس جھجى ہے۔ ارشاد فرمایا:

''باہرے آپ کے پاس میرے خطوط آئیں گے،ان کولفافہ سے نکال کر جمع رکھا رکریں،مگرلفافول کو پھاڑ کرجلا دیا کریں، جب ہمارا آ دمی پنچے تو اس کو یہ سب خطوط ایک لفافہ میں رکھ کردے دیا کریں''۔

# جيل مين اصلاح أمت كي فكر:

حضرت کی اسارت کا زمانہ میرے لئے موجب رحمت تھا۔ جیل میں رہ کر حضرت مدنی "
باطمینان اپ متوسلین کی اصلاح فرماتے تھے۔ روز اندمیرے پاس مریدین اور متوسلین کے متعدد خطوط
آتے۔ میں ان کو حضرت کی خدمت میں بھیجا کر تا اور حضرت ان خطوط کے جوابات میرے پاس بھیجے۔
میں ان کو اپنے بیتہ پر روانہ کرتا۔ قید میں بھی حضرت مریدوں کی اصلاح کے لئے فکر مند تھے بعض
اوقات بڑے لیے خطوط لکھتے ، میں نہیں کہ سکتا کہ حضرت مدنی "طویل خطوط لکھنے کے لئے جیل میں وقت

کیے نکال لیتے تھے، پھرایک دوخط نہیں ، روزانہ کم از کم دس خطوط لکھتے ، ان میں اکثر رموز و ہدایات متصوفانہ ہوتے۔ (شخ الاسلام نبرص: ۱۷)

# مدنی مکتوبات کی خصوصیات:

حضرت مدنی محضوط کی بعض خصوصیات درج ذیل ہیں:

ا خطوط کا جواب اکثر سفر میں لکھتے ، آپ کی عجیب کرامت تھی کہ چلتی ہوئی ریل گاڑی کی حرکت سے آپ کے قلم کوذرا بھی جنبش نہ ہوتی تھی۔

م جس زبان میں خطوط آتے ، اُسی زبان میں آپ جواب ارشاد فرماتے ، میرے شیخ و مربی حضرت مولا نا قاضی محمد زاہد الحسینی قدس سرہ العزیز کو حضرت مدنی " سے خصوصی نبست اور بیعت کا تعلق تفا۔ حضرت بنایا کرتے کہ میں نے ایک دفعہ حضرت مدنی " کوعربی میں خطا لکھا ، جس میں بیعت کی درخواست کی اس کے علاوہ حضرت مدنی " کی ایک عادت درخواست ، وعائے حزب البحر کی اجازت کی درخواست کی اس کے علاوہ حضرت مدنی " کی ایک عادت مقی ، وہ جبری نماز وں میں سورۃ فاتحہ کی ہم آیت پروقف کرتے ۔ میں نے حضرت مدنی " سے اس التزام کی وجہ بھی پوچھی ، حضرت مدنی " نے میری مینوں درخواستوں کو شرف قبولیت بخشا اور جواب سے نواز السلامی کی وجہ بھی پوچھی ، حضرت مدنی " نے میری مینوں درخواستوں کو شرف قبولیت بخشا اور جواب سے نواز السلامی تشفی ہوجاتی ۔ حضرت مدنی " سائل کے سوالات کا پورا پورا پورا جواب دیتے ، جس سے سائل کی شفی ہوجاتی ۔

س ایخ خطوط کی ابتداا کثر محترم المقام کے لفظ سے شروع فرماتے، ایک مرید کے نام کھتے ہیں:

# حضورِ اقدس علية سيمنامي ملاقات:

آپ کا والا نامہ میر ہے سامنے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ کوخواب میں ویکھنے کا شوق ہے، اس کے لئے کوئی طریقہ اس کا بتلا ئیں۔ بناء علیہ عرض ہے کہ جمعہ کی شب میں ایعنی جمعہ کے دن سے پہلے کی رات میں ) نہا کر اور سقر سے کپڑے بہن کرخوشبولگا ئیں اور صاف جگہ میں دور کعت نماز نفل اواکریں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پجیس مرتبہ ہوقل ہو اللہ احد پڑھیں اور سلام پھیر نے کے بعد ایک ہزار مرتبہ مندرجہ ذیل ورووشریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد ن النبی سلام پھیر نے کے بعد ایک ہزار مرتبہ مندرجہ ذیل ورووشریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی محمد ن النبی الامی ، اس کے بعد قبلہ روسوجا ئیں اور اس طرح ہرشب میں یہی عمل جاری رکھیں، ان شاء اللہ ایک ہفتہ نہ گزرے گا کہ زیارت نصیب ہوجائے گی ۔غرض کہ یہ عمل زیارت نصیب ہونے تک برابر جاری رہنا نہ گرنے کے ایک برابر جاری رہنا

چاہے۔

#### والدين كي اطاعت:

حضرت مدنیٰ تکے اس مکتوبِ گرامی کی نقل جوشاہی قلعہ لا ہور میں منعقدہ نمائش مورخہ 10 ر جنوری <u>195</u>8ءکورکھا گیا تھا۔

میں اس وقت سفر میں ہوں ، لا ہور اور سہار نپور کے درمیان گاڑی چل رہی ہے ، ایسے ہی اوقات میں فرصت ملتی ہے ، پہلا والا نامہ میرے سامنے نہیں ہے ، کیار نیٹے الثانی کا والا نامہ سامنے ہے۔ والدین کی اطاعت ہراس چیز میں واجب ہے ، جوازتم معصیت غیر والا طاعة لمنحلوق فی معصیة السخالق ۔ نیز والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں ، توان کی خدمت گذاری اور حسن معاشرت ضروری ہے۔ وَان جَاهَدک عَلَی اَن تُشُوک بِی عَمَا لَیْسَ لَک بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِی الدُنیَا وَان کَ جَاهَدک عَلَی اَن تُشُوک بِی عَمَا لَیْسَ لَک بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعُهُمَا وَ صَاحِبُهُمَا فِی الدُنیَا مَعْوَو فَا ۔ (سورہُ لقمان نا اوراگروہ تجھ پراس بات کا دبا وَوَّالِیسَ کَوْ مِیر سِماتھ شریک کرے جس کا مَعْرُوفًا ۔ (سورہُ لقمان نا اوراگروہ تجھ پراس بات کا دبا وَوَّالِیسَ کَوْ مِیر سِماتھ شریک کرے جس کا مُعْرَد وَ اَن کا کہنا نہ ماننا ، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا ) اگر خلاف طبح این مفارق زوجہ کا حکم کریں تو این کے لئے زوجہ کو طلاق دینا ضروری ہے ، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن کوراضی رکھنا اور حضرت عمرضی اللہ عنہم نے فرمایا ، بہر حال مکروہ اور منظ ( بجوری اورخوشی ) میں والدین کوراضی رکھنا اور خوشرت عمرضی اللہ عنہم نے فرمایا ، بہر حال مکروہ اور منظ ( بجوری اورخوشی ) میں والدین کوراضی رکھنا اور خورت کا درمی کے ایک نے معصید ۔ میں حسب ارشادہ عاکرتا ہوں ۔

#### ماہِ رمضان کے معمولات:

حضرت مدنی '' نے اپنی بڑی صاحبز ادی کے نام خطالکھا ،اس خط میں اپنے اہل واولا د کے ساتھ حُسنِ معاشرت کا بورا پورا پاکیز ہنمونہ موجود ہے فر ماتے ہیں :

آئے رمضان کی اارتاریخ ہوگئی، ہم کوتم سے جدا ہوئے پندرہ دن آ دھا مہینہ گذر گیا، گرتم نے ہاتھ سے آئے تک کوئی خطانہیں بھیجا۔ اس کا جواب توبیتھا کہ ہیں بھی تم کوخط نہ لکھتا، گرتمہاری آپا کی خفگی سے پہلے بھی خطاکھ چکا ہوں اور آئے بھی لکھ رہا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد سے اب تک تین مرتبہ بارش سخت آندھی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ گرمی اور لوکا نام تک نہیں ہے، رات کو اچھی ٹھنڈک ہوجاتی ہے۔ گھانے نہایت عمدہ ملتے ہیں، تمہاری آپا تو ایسے کھانے کہاں کھلاتی ہے، یہاں کئی سومہمانوں کا کھانا روز انہ بکتا ہے، ہم نو بج شب سے تراوت کے ہیں کھڑے ہوجاتے ہیں، اور ساڑھے گیارہ بج کے بعد

فارغ ہوتے ہیں ، آ دھ گھنٹے کے بعد بارہ بجسوجاتے ہیں ، ایک بج پھرنفلوں میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور پونے نتین بجے فارغ ہو کرسحری میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ہم سے کوئل نے خواب میں شکایت کی ہے کہ تم اس کی نجر گیری نہیں کرتی ہو،اس کا پنجرہ بدل دو۔ (حضرت مدنی سے گھر میں کوئل پال رکھی مشخی،اس کی طرف اشارہ ہے)

# تلاؤت ِقرآنِ پاک کے آ داب:

ایک صاحب کوتح ریفر ماتے ہیں:

قرآن شریف کا مشغلہ اور اس میں دل کا لگنا اور اس کے پڑھنے میں کیفیات عجیبہ اور سرور کا پیدا ہونا عظیم الثان نعمت ہے۔ سلوک کے طریقوں میں پیطریفہ نہایت عمدہ اور تو ی ہے۔ سحابہ کرام میں کی اس میں میں میں میں میں کہ میں اگر چہ مدت کم لگنی ہے، عشق کی سوزش اور محبوبہ محبوبہ حقیق کی آگ تیزی کے ساتھ منزلِ مقصود کی طرف جلد پہنچا دیتی ہے، اگر تلاوت میں پہنچوں بندھ سکے کہ پروردگا ہے الم میری زبان سے پڑھ رہا ہے اور میر نے نفس کو اور اپنے تمام بندوں کو شہنشا ہی خطاب اپنی عظمت اور جلال کی شان اور رحمت سے کر رہا ہے، تو بہت بہتر ہے۔ معانی کا دھیان رکھتے ہوئے عمل فرما کیں۔ ان شاء اللہ نتائج بہتر پیدا ہوں گے۔

### عقدِ نكاح كى شرعى حيثيت:

ایک دفعه ایک مرید کولکھا: پیس احباب کومتنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ عقد نکاح حب تصریحات فقہاء ضروریات بشریہ بیس ہے، جن سے انسان کسی عمر بیس نہ منتثیٰ ہوسکتا ہے، اور نہ اس سے کوئی مرجبہ باطنی یا ظاہری مانع ہے۔ حضرت عمر نے اپنے ایام خلافت میں جب بہت بوڑھے ہوگئے تھے اور ان کی متعدد اولا دبڑی عمروالی موجودتھی، جناب رسول اللہ عقبیہ کی وفات کے بعد حضرت ام کلثومؓ بنت فاطمہ سے نکاح کیا، حضرت علیؓ نے خوشی سے اس کو منظور فرمایا، کسی کداس پر اعتراض نہ ہوا۔ حضرت ام کلثومؓ ووثین ما اس طرح حضرت سیدا حمد شہیدؓ نے صوبہ سرحد میں باوجود ضعیف العمری اوراعلی درجہ کے عارف بااللہ شیخ طریقت حضرت سیدا حمد شہیدؓ نے صوبہ سرحد میں باوجود ضعیف العمری اوراعلی درجہ کے عارف بااللہ شیخ طریقت اور قطب وقت ہونے کے ایک دوشیزہ اور وہ بی اور وہ نے کی اور وہ بی اور وہ نے کی ایک دوشی اور وہ بی اور وہ کی اور

اس کی مال حفترت سیدصاحب کی شہادت کے بعد بھی زندہ رہیں۔اس قتم کی مثالیں اسلاف کرائے میں بکثرت موجود ہیں۔ بیاعتراضات بے وقو فی کے ہیں ۔لوگوں کوالی فضولیات سے بچنا چاہئے اور اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی چاہئے۔

### اسلامی مدارس اور تو کل علی الله:

ایکساتھی کے نام رقمطراز ہیں:

میرے بھائی! ابتدائی اسلامی مدارس کا قیام اور اس کی بقاء ہی اہم اور بنیادی فریضہ ہے، جہال بھی رہنا ہو، اس خدمت سے غافل ندر ہنا ، اخلاص اور ہمدر دی اور نہایت مستعدی سے اس کام میں گےر ہنا ، اس داہ کی وشواریوں پر صبر کرنا اور ہمت سے کام لینا ہی اعلی درجہ کی خدمت ہے۔ اپنی اصلاح سے غافل نہ ہونا چاہئے۔ تو کل علی اللہ بہترین سہارا ہے۔ اس سہارے کو ہاتھ سے جانے ندوینا۔

## نسب مدارنجات نہیں:

میرے متعلق نسبی حیثیت سے سیّد ہونے کا انکار جن حضرات نے کیا ہے، وہ اس کے ذمہ دار
ہیں، میں تو اپنے نام کے ساتھ سیّد لکھتا بھی نہیں ہوں، جس کی وجہ بیہ ہے کہ مدار نجات نسب نہیں ہے، جمل
ہے، اگرنسبی حیثیت سے کوئی اعلیٰ در ہے کا عالی نسب ہے، گراعمالِ فیتے ہیں، تو مثل پسر نوح علیہ السلام،
وہ راندہ درگاہِ خداوندی ہے اور اگر چمار زادہ یا بھنگی زادہ ہے، گروہ مسلمان متی ہے، تو اس کی فوز وفلاح
مثلِ حضرت بلال وصبیب د ضوان اللّٰه علیہ ما ہے۔ میرے عمل اس ادعا کی اجازت نہیں دیے، جھے
کوشرم آتی ہے۔

ہمیں فحرِ نسبی کا موقع صرف اسی وقت حاصل ہوگا ، جب کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور ہمارے آتائے ولی نعمت نانا جان حضرت مجمِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنو دی حاصل ہو جائے ،اس سے پہلے بیہ مفاخرت جہالت اور ناوانی ہے۔ ( مکتوباتِشِ الاسلام ص:۵۸)

مصيبت اورراه سلوك:

حضرت جنيدرهمة الله علية فرمات بين:

''بَلاء چراغِ عارفین و تنبیهِ مریدین است و ہلاکِ غافلین'' بینی مصیبت عارفین کے لئے چراغ ہے، مریدین اور راوسلوک کے را ہروکیلئے تنبیہ ہے اور غافلوں کے لئے ہلاکت ہے۔

میرے محترم! اس بلاء میں اہلِ عقل وانصاف خوش ہوتے ہیں: "ضرب المحبیب ذہیب" (ووست کی مار میں بھی مٹھاس ہے) مشہور مقولہ ہے، بالحضوص اس فراغت اور خلوت کی بناء پر جس کے ذریعے ہے آپ بہت زیادہ مجالست مع الحبیب کرسکتے ہیں۔

اعز مكان في الدني سرج سابح و خير جليس في الوجود الله

تیز رفنار گھوڑ ہے کی زین د نیامیں سب سے زیادہ باعز ت جگہ ہے اور بہترین ہمنشین خداوند

عالم ہے۔

"انا جلیس من ذکرنی "(اللهمیان فرماتے بین که مین اس کاجمنشین مون جو محصولیاد

كرتام) .....

بفراغ دل زمانے نظرے بماہِ روئے بہ ازیں کہ چتر شاہی شب و روز ہائے و ہوئے (تھوڑی در کے لئے دل کی فراغت کے ساتھ محبوب پرنظرڈ الناچتر شاہی اور ہاؤوہو سے بہت ہے)

بہت بہتر ہے)

فاغتنم ايها الاخ هذ الفرصة ، ولا تضيعها بقيل و قال و بما لا يعنى فان العمر قصير والطريق طويل و العوائق كثيرة ......

لہذا بردرمن! اس فرصت کوغنیمت جانو ، اس کو قبل و قال اور بے فائدہ باتوں میں ضالع مت کرو، کیونکہ عمر تھوڑی ہے اور راستہ لمباہے اور مشکلات بہت ہیں۔

كيف الوصول الى سعاد و دونها قلل الجبال و دونهن حتوف الرّجل حافية و مالى مركب و الكف صفر و الطريق مخوف

(سعاد (محبوبہ کا نام) تک کس طرح رسائی ہوسکتی ہے، درانحالیکہ اس کی راہ میں پہاڑوں کی

سوا فح حضرت مدنی رحمه الله

او نجی او نجی چوٹیاں ہیں کہ اِن چوٹیوں کو طے کرتے کرتے انسان موت کا شکار ہوجائے ، پاؤں برہنہ، کوئی سواری میسرنہیں ،رستہ خطرناک)

شیخ الاسلام حضرت مدنی کے خطوط سوز دروں اورخون جگر کے ساتھ ساتھ شریعت وطریقت، ذوقِ سلیم، آ دابِ زندگی ،حمیت شرعی اور موعظت ونصیحت کا نا درنمونه ہیں، اگر ان پرغور کیا جائے، انہیں حرنے جال بنالیا جائے اور لوح ول پرنقش کیا جائے تو وہ زریں اُصول ہیں جوقو موں اور اشخاص کے لئے مشعلِ راہ بن سکتے ہیں .....

ذوق و شوقِ دل کا مدت سے تقاضا ہے یہی جان وول میں جذب کرلوں ہرادائے خوئے دوست



## لطائف وظرائف

ظرافت اور مزاح 'انسانی زندگی کا ایک لازمی اورخوش کن عضر ہے اور اس کا سلسلہ بھی پچھ عجیب سا ہے۔ کیوں کہ ظرافت میں حدہے تجاوز کرناغیر انسانی اور نازیباحرکت ہے اور اس سے بالکل خالی ہونا بھی نقص اورعیب ہے۔

#### حدود کے اندر مزاح سنت ہے:

خود حضورِ اقدی صلی الله علیه وآله وسلم بھی بھی بھی اپنے فدائیوں اور جا نثاروں سے مزاح فر مایا کرتے۔ تا کہ صحابہ کرامؓ کی دلجو ئی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ بعض صحابہؓ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا :

یارسول اللہ! کیا آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں مزاح ہیں بھی حق کہتا ہوں۔

اس منتم کی کئی مثالیس موجود ہیں کہ محمور بی نے ایسا مزاح کیا کہ فی الواقع وہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کرام ً باہم متین ولطیف مزاح کیا کرتے ۔صحابہ ؓ کے بعد تابعین ، تبع تابعین ،ائمہ کرام ،علماءر بانیین ، عارفین ،زاہدین ،عابدین اورعلماء کرام میں سے اکثر زندہ دل ،خوش طبع اور بذلہ شنج طبیعت کے مالک متھ سواخ حضرت مدنی رحمه الله

### شُخْ مدنی " کے لطائف:

شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد نی تنجی ایک عہد ایک ادارہ ایک انجمن ایک تاریخ اور پیکرِ ظرافت شخے۔اگران کی زندگی کے لطا نف وظرا نف کو اکٹھا کیا جائے تو ایک حسین گل دستہ بن سکتا ہے۔ ذیل میں لطا نف وظرا نف کے چندا قتباسات نذرِ قار کمین ہیں۔

### ریجی خادم زادہ ہے:

حضرت مولانا حبيب الرج إن صاحب عظمي فرمات بين:

ایک مرتبہ بھر اروڈ سے واپسی میں شاہ گئے جانے والی ٹرین پکڑنے کے لئے حضرت ہم کومئو کے اسٹیشن پر سرشام سے اڑھائی ہجے رات تک رکنا پڑا۔ مجھ کوکوئی اطلاع نہ تھی۔اس لئے حضرت نے نے آدمی بھیج کراطلاع کرائی۔ میں چلنے لگا تو خیال ہوا کہ پچھنا شتہ اور چاہے کا سامان اور چولھا بھی لے چلنا چاہئے۔اس لئے اپنے لڑکے رشیدا حمد اور دوطالب علموں کو بھی ساتھ لیا۔

''اسٹیشن پہنے کرسلام دمصافحہ کے بعد حضرت کے سامنے میں نے یہ کہتے ہوئے رشید احمد کو پیش کیا کہ خادم زادہ ہے! حضرت نے اس کو بھی مصافحہ کا شرف بخشا یہ تھوڑی دیر میں حضرت کے صاحبزادہ میاں اسعد سلمہ اللہ باہر سے دیٹنگ ردم میں داخل ہوئے تو مضرت نے صاحبزادہ میاں اسعد سلمہ اللہ باہر سے دیٹنگ ردم میں داخل ہوئے تو حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے ان کو مصافحہ کرنے کے لئے کہا اور جب وہ میری طرف بڑھے تو حضرت نے فرمایا ، یہ بھی خادم زادہ ہے''۔ (شیخ الاسلام نمبرام)

## بلامیزبان کی اجازت کے کسے جاسکتے ہیں:

حضرت مولا نااختشام الحق كاندهلويٌ بيان كرتے ہيں:

ایک مرتبہ ایک مدرسہ کے افتتاح کے لئے حضرت مولا نامحمہ الیاس صاحب ہو بلایا گیا۔
راقم الحروف ہمراہ تھا۔ وہلی اسٹیشن پر پہنچ کرمعلوم ہوا کہ حضرت مدنی " بھی مدعو ہیں اور اس گاڑی ہے
تشریف لے جارہے ہیں۔ چنانچاس مقام پر دونوں بزرگ ساتھ ہی پہنچ اور داعیوں نے پر تیاک خیر
مقدم کیا۔ جمعہ کا وقت تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے از کرسیدھے جامع مسجد پہنچ جہاں بعد نماز جلہ تھا اور

ای مقام پر مدرسہ کا افتتاح تھا۔ نماز جعد ہے قبل ایک بڑے میاں نے حضرت مدنی " ہے عض کیا کہ حضرت ایمان پہلے سے ایک عربی مدرسہ موجود ہے۔ مالی مشکلات کی وجہ ہے نہیں جبل رہا ہے۔ یہ اس کی مخالفت میں دوسرا مدرسہ قائم کررہے ہیں۔ آخر دو مدرسے کس طرح جلیس گے؟ حضرت مدنی " نے جب اس بارے میں تفتیش فرمائی تو معلوم ہوا کہ بڑے میاں کی بات بچ ہے۔ چنا چاآپ نے تقریبے سے جدید مدرسہ کے افتتاح کی تر دید کی اور لوگوں ہے اپیل فرمائی۔ کہ دہ قدیم مدرسہ کو تقام کی تر دید کی اور لوگوں سے اپیل فرمائی۔ کہ دہ قدیم مدرسہ کو تقام کی تر دید کی اور کو گئی میں موجود نہیں ہو اور در بین کا وقت قریب مقام ہے ایمان کے ساتھ دہیں ہے کوئی شخص بھی موجود نہیں ہے اور ٹرین کا وقت قریب عائم ہے۔ ایمان تشریف لے چلئے۔ ورنہ یہاں رات کو پر بیٹان ہونا پڑیگا۔ اور دوسری گاڑی علی الصبح ملے گی۔ حضرت مدنی " نے فرمایا :

بلاميزبان كاجازت ككسطرح جاسكتے ہيں۔

## چند سوکھی روٹیاں:

الغرض کافی و برانظار کے بعدایک لڑکا آیا اور کہا کہ کھانے کے لئے بلایا ہے۔ہم لوگ اس کے ساتھ ہو لئے ۔بارش ہورہی تھی۔راستہ کچھڑکی وجہ سے نہایت دشوار گذارتھا۔ مخضریہ کہ بمشکل تمام دور درازایک مکان پر پہنچ ،وہاں بھی کوئی موجود شقا۔ای لڑکے نے ایک بڑے بیالہ میں گرم پانی (شور با) اور چندسو کھی ہوئی ہوئی موٹی روٹیاں سامنے لاکرر کھدیں اور خود غائب ہوگیا۔دونوں بزرگوں نے انہی روٹیوں کو کھانا شروع کردیا۔ابھی چندلقموں ہی سے کام ودہن کی آزمائش ہوئی تھی کہ حضرت مدنی "نے مولانا محمد الیاس صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس کرفر مایا: بیدوٹی و پسے نہیں کھائی جائے گی۔کھڑا منہ میں رکھ کریا نی سے نگل ہوائے گی۔کھڑا

### کانگریسی مولوی :

اتفاق سے یہاں پہلے بھی تبلیغی سلسلے میں آنا ہوا تھا۔ اور پچھلوگوں سے تعارف تھا۔ سراس وقت ان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد جب صاحب مکان آیا تو وہ ہمیں دیکھتے ہیں ہین سر بہت خوش ، در در کہا مجھے کیا خرتھی کہ آپ لوگ ہیں۔ مجھ سے تو کہا گیا تھا۔ کہ کا گریسی مولوی ہیں۔ رولی کھلا دو، سومیں نے اس فتم کی روٹیاں پکواویں۔ یہ کہہ کروہ فوراً روٹی سالن اٹھا کر لے گیا اور جائے نیز

مختلف کھانے کی چیزیں لے کر آیا۔ پھر رات کے وقت نہایت پُر تکلف وعوت کی اور لذیذ کھانے کھلائے۔

میراخیال تھا کہ حضرت مدنی"'' کا تگریسی مولوی'' کے لفظ سے متاثر ہو نگے۔ گراللہ رے عالی ظرفی ۔ نہان پراس جملے کا پچھاٹر تھا اور نہ مد توکر نے والوں کی بے اعتمالی سے کبیدہ خاطر تھے۔ جس فرحت وانبساط کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے تھے۔ ای طرح بنسی خوشی مرغن کھانے کھائے۔ نہ پہلے روٹے پرمیز بان کو پچھ کہا اور نہ دوسر سے برتا و پر۔ یہ تھی آپ کی بے فسی ، بے غرضی اور خلوص واللہ بیت کی واضح مثال۔ (شخ الاسلام نمبر ۲۳)

# یے چٹنی رکھی ہوئی ہےاسے کوئی نہیں پوچھتا:

حاجی احمد صاحب راوی میں:

ایک مرتبہ آموں کی فصل میں حضرت مدنی " کومیں نے لاہر پورا نے کی زحمت دی۔ قلمی آموں کے باغات کے سلسلے میں لاہر پورکافی شہرت رکھتا ہے۔ ایک بارشخ رمضان علی صاحب مرحوم نے یہاں کے باغات کی کثرت اور عمد گی کا تذکرہ کیا تو حضرت نے مسکرا کرفر مایا تو یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ لوگ بہت باغی ہیں۔

ای سفر میں رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے فرنی کا صرف ایک چچپہ لے کرطشتری ہٹا دی کہ ابھی آم بھی تو کھانے ہیں آخراس کی کیا ضرورت؟

حضرت کے قریب مولا نامحہ قاسم صاحب بیٹے ہوئے تھے۔ان کے بعد میں اور میرے بعد مولوی عابد حسین صاحب مرحوم تھے۔مولا نا قاسم نے فیرنی کی وہ طشتری اپنے سامنے رکھ لی۔اتنے میں حضرت کے پچھ فرمانے پر مولا ناموصوف ادھر متوجہ ہوئے اور مولوی عابد حسین صاحب مرحوم نے موقعہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے طشتری اپنی جانب کرلی۔مولا نا قاسم نے اب دوبارہ جوطشتری پرنگاہ ڈالی تو ان کے سائنے سے فائدہ اٹھا۔وہ طشتری کی جانب کے سائنے سے فائدہ اٹھا۔وہ طشتری کی جانب کرلی۔مولا نا قاسم نے موجود نظر آئی پھر کیا تھا۔وہ طشتری کی جانب کے سائنے سے فائدہ اٹھا۔وہ طشتری کی جانب سے اسے اور مولوی عابد حسین مرحوم کے سامنے موجود نظر آئی پھر کیا تھا۔وہ طشتری کی جانب سے اسے آبا تو مسر اگر فر بایا

"جي بان! تبرك توبس فيرني جي ميس ہے! يہ چٹني ركھي ہوئي ہے۔ اسے تبركا كوئي نہيں

يوچفتا"\_(خُخ الاسلام نمبر٧٧)

# مكة معظمه مين تحجوري بيدا كهان موتى بين :

ایک مرتبایک صاحب نے عرض کیا کہ:

حضرت ملّه معظمه کی محجوری عنایت فرمادیجے! حضرت نے جواب میں فرمایا:حضور! مکه معظمه میں محجوری بیں اللہ اللہ معظمه کی محجوری عنایت فرمادی ہے۔" رَبَّناً اِنِی ' اَسْکُنْتُ مِنْ معظمه میں محجوری بیدا کہاں ہوتی ہیں؟اور بیآیت تلاوت فرمادی ہے۔" رَبَّناً اِنِی ' اَسْکُنْتُ مِنْ فَرِیْتِی بِوَادِ خَیْرِ ذِیْ ذَرُع "(ابراہیم :۳۷)(اے ہمارے پرور دِگار! میں نے اپنی پجھاولا داس بے کھیتی کی وادی میں بسائی)

# حُقَّة نہيں حِقَّة ہے:

حضرت مولاناتيم احمرفريدي بتاتے ہيں:

ایک مرتبہ دوران درس زکون الابل کاباب آگیا۔اس میں بنت مخاض بنت لبوں حقہ اور جذعة وغیره کاذکر تھا۔ایک بیچارے مغفل فتم کے طالب علم نے دریافت کیا کہ حضرت! مُحقّة کے کیامعنی ہیں؟ آپ نے ایک خاص انداز میں جواب دیتے ہوئے فرمایا:

حضور! بيد دُقة نهيس بلك حِقّة ہے!" اور تحفل درس ميں بنسي كى لېردور گئى۔ ( شيخ الاسلام نبراس)

## يركز كوامام نبيس بين:

مولا ناجليل احمرصاحب راغبيٌّ رقم طراز بين:

اگر کسی کتاب میں زیادہ طلبہ فیل ہوجاتے تو حضرتؓ انعامی جلسہ کے موقعہ پراس کتاب کو پڑھانے والےاستاد کی جانب متوجہ ہوکر مزاحیہ انداز میں فرماتے کہ :

"حضور! آپ کی کتاب میں اس قدراڑ کے فیل کیوں ہیں 'کیسی پڑھاتے ہیں۔آپ کتاب؟"۔

حضرت کے اس متم کے جملوں سے حاضرین جلسہ میں ہنسی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ایک مرتبہ قاضی مبارک میں متعددلڑ کے فیل ہوگئے۔ بیر کتاب امام المعقو لات حضرت علامدا براہیم صاحب بلیاویؓ نے پڑھائی تھی جوحضرت شخ سے بیں۔ چنانچے جب نے پڑھائی تھی جوحضرت شخ سے بیں۔ چنانچے جب

ندکورہ کتاب کے نتائج سنائے گئے تو حضرت نے موصوف کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:
"جناب! آپ کی کتاب میں اڑ کے بہت زیادہ فیل ہیں۔ آپ امام المعقولات کیسے
بن گئے؟"۔

حضرت علامه في جواب دياكه:

حضور! میں امام ہوں لڑ کے تو امام نہیں ، پھر بھلااس میں میری امامت کا کیا قصور؟ حضرت ؓ ہے جواب سُن کر بہت بننے۔(جیرت انگیز واقعات ۲۰۱۳)

بیالک ہوائی گھوڑاہے:

مولا ناعبدالحميدالاعظميُّ لكھتے ہيں:

(تقشیم ملک ہے قبل سلہٹ کے دوران قیام میں )ایک روز مولوی مزمل علی صاحب نے ڈیلی گیشن سفارشات پر بحث کرتے ہوئے حضرت ؓ ہے یو چھا :

" نیگروپ بندی کیابلاہ؟ کیابیواقعی جاندار چیز ہے؟"

حضرت في مسرات موع جواب ديا:

''بھائی بیدا یک ہوائی گھوڑا ہے، اس کے بارے بیل ان کی عقلیں ضرور پرواز کریں گی، جو ہوائی باتوں کے پیچھےاصل حقیقت سے منہ موڑ لیتے ہیں''۔ (شخ الاسلام نبر ۱۵۸)

#### ولچيپ طريقے سے اصلاح:

ایک مرتبہ نمازعصر میں پہلطیفہ پیش آیا کہ سلام پھیرنے کے بعد حضرت کے ہازو میں بیٹھنے والے صاحب ادبًا پیچھے کھسک کران کے برابر ہو گئے وہ اور کھسکے حضرت کے رحضرت بھی خاموشی سے پیچھے کھسک کران کے برابر ہو گئے وہ اور کھسکے حضرت نے بھی ان کی بیروی کی ۔اب تو وہ بھی سمجھ گئے کہ حضرت کا مقصد کیا ہے اور ذہن میں یہ بات آگئی کہ معجد اور در بار خداوندی میں پہلر یقہ بے کل ہے۔ (شخ الاسلام نبر ۱۸۱)

# آپ نے میری تاریخ بیدائش چھین لی:

مولانا قاضى ظهورالحن سيومارويٌ لكھتے ہيں:

حضرت مدنی " نے ایک مرتبہ جھے سے سوال کیا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چراغ محر

میری تاریخ ولادت بایس کر حضرت نفر مایا که:

بیتو آپ نے میری تاریخ ولا دت چھین لی۔ میں نے کہا کہاس کا تصفیہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ بیمعلوم کیا جائے کہ کون کس مہینے میں پیدا ہوا ہے۔حضرتؓ نے فرمایا:

پہلے آپ بتائے۔ میں نے کہا ۱۳ ررمضان المبارک! بیس کرفر مایا: آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ ہیں۔(شخ الاسلام نمبر۲۸۳)

#### يان كابير ااوراس كاخول:

ایک مرتبه کاواقعه ہے که:

حضرت مولا نامدنی "جناب عبدالباری صاحب کھنوی گے مکان پر قیام پذیر ہے۔احقر بھی بخرض زیارت خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔اس موسم میں عموما کھنو کے او نچ طبقہ کے لوگ پان کے بیڑے کپڑے کے ایسے خول میں رکھتے ہیں' جو کہ ساخت میں بیڑے کے ہم شکل ہوتے ہیں۔ چنا نچہ میز بان کی جانب سے اہل مجلس کے سامنے پانوں کی تھال پیش کی گئے۔ وس پندرہ اشخاص کے سامنے ہیں نو میں کھال پیش کی گئے۔ وس پندرہ اشخاص کے سامنے سے گذرتی ہوئی جب بی تھال میرے سامنے آئی تو میں نے بھی حسب معمول نہایت سادگی سے ایک بیڑ ااٹھا کرمنہ میں رکھ لیا۔لیکن وانتوں سے دبانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے حصے سادگی سے ایک بیڑ ااٹھا کرمنہ میں رکھ لیا۔لیکن وانتوں سے دبانے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہمارے حصے میں صرف کیڑے کا خول ہی آگیا ہے۔ چونکہ روشتی کا بلب تمام مجلس سے قدرے فاصلے پرتھا۔اس لئے میری اس خفیف می تاریکی کا فائدہ اٹھا تے ہوئے میں نے اپنے رخ کو ذراسا پھیر کرمنہ سے وہ خول نکالا اور لوگوں کی نظر بچا کر دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت آگے بالکل سامنے تھا ، اس لئے میری اس کی نظر بچا کر دوبارہ تھال میں رکھ دیا لیکن چونکہ میں حضرت آگے کے بالکل سامنے تھا ، اس لئے میری اس کے میری اس

مولانا! آپ تو پانول کے ساتھ خول بھی کھالیتے ہیں۔حفرت گاریفر مانا تھا کہ تمام حاضرین ہنس پڑے اور میں شرمندگی کی وجہ ہے گردن جھکا کر خاموثی کے ساتھ ببیٹھا رہا حضرت ؓ نے میری یہ کیفیت دیکھی تو چندا ہے او پر بیتے ہوئے ای قتم کے داقعات سنادیئے اور فر مایا کہ:

جب پہلی بارخول میں لیٹے ہوئے پان میرے سامنے آئے تو خود جھے بھی ایسا ہی اتفاق پیش آچکا ہے۔ حضرتؓ کے واقعات بیان کرنے کے بعد میری شرمندگی کا فور ہوگئ۔ (شیخ الاسلام نمبر ۲۹۸)

# غريب كا كهانا حلق سينهين أترتا:

حضرت مولا ناشم الدين مبارك پوري كلهة بين:

(بحثیت مہمان) حضرت کے ساتھ بار ہا کھانے کا اتفاق ہوا، آپ ( اپنے مہمانوں کی رعایت کرتے ہوئے ) ہمیشہ کھانا بعد میں ختم فرماتے اور جب میں کھانے سے ہاتھ تھنے لیتا تو ارشاد ہوتا کہ مرغن کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ غریب کا کھانا حلق سے نہیں اُر تا۔ ایک بار میں نے دل ہی دل میں سے مطے کرلیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، آئ کھا تا بھی رہوں گا یہاں تک کہ حضرت بھی فارغ ہوجا ئیں۔ چنانچہ میں نے ابتدا ہی سے بہت آ ہتہ آ ہتہ کھانا شروع کیا۔ سب لوگ اٹھ گئے لیکن میں کھا تا رہا، حضرت بھی میرے ساتھ برابر کھانے میں مشغول رہے، بہت دیر ہوگئ ۔ میں نے کھانا بند نہیں کیا۔ حضرت بھی میرے ساتھ برابر کھانے میں مشغول رہے، بہت دیر ہوگئ ۔ میں نے کھانا بند نہیں کیا۔ حضرت بھی ای دفخرت آب خفا ہوجا ئیں حضرت بھی ای دفخری سے کھانے رہے۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ حضرت آب خفا ہوجا ئیں کہ بھے پریشان کر رہا ہے۔ بیسوچ کر میں نے کھانا بٹر گردیا تو حضرت نے مسکرا کرا ہوئی یہی فر مایا؛ غریب کا کھانا حلق سے نہیں اثر تا۔ آخر ہاتھ تھنچ ہی لیا۔ (شخ الاسلام نبر ۲۰۰۳)

# اورآب ييمجه كهآپ كى كرامت كاظهور موا:

دارالعلوم کے ایک مشہور استاد حضرت کی مجلس میں موجود تھے۔ دیگر حاضرین کی تعداد بھی معتذبہ تھی۔ دوران گفتگو استاد موصوف فر مانے گئے کہ حضرت اجنگ کے زمانے میں جبکہ مٹی کا تیل پرمٹ سے ملتا تھا۔ میں دوکا ندار کے پاس گیا اور اس سے پچھزا نکہ تیل خرید تا چاہا لیکن میرے شدید اصرار کے باوجود اس پر راضی نہ ہوا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ آنے والی رات ہی میں اسکے یہاں چوری ہوگئے۔ حضرت یہ سُن کر پہلے تو مسکرائے ، پھر فر مایا کہ :

جی ہاں!اس کے گھرچوری ہوئی اور آپ میہ تھے کہ آپ کی کرامت کا ظہور ہوا'' حضرت کا میہ فرمانا تھا کہ حاضرین مجلس میں بےساختہ بنسی کی لہر دوڑ گئی اور متکلم کافی خفیف ہوئے۔(انفاس قدسیہ)

### خوابي صحابي :

ایک طالب علم نے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا کہ: حضرت ! جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو صحابہ ہیں۔لیکن اگر کسی نے بحالتِ ایمان خواب میں حضور سی زیارت کی تو کیا وہ بھی صحابی ہے؟ حضرتؓ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ :

جی ہاں! وہ مجھی خوالی صحابی ہے۔ (انفاس قدسیہ)

## مجھے بھی خواب ہی میں پیکھا جھل دینا:

ایک صاحب نے عرض کیا کہ:

حضور! آپ پنگھا جھلنے کومنع فرماتے ہیں۔حالانکہ امام بخاریؒ نے بحالت خواب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پنگھا جھلا ہے۔ بیس کر حضرتؓ نے فرمایا: تو پھرآپ بھی مجھے خواب میں پنگھا جھلئے گا! میں بیداری کی بات کررہا ہوں اورآپ خواب کی۔ (ایضا)

#### بیشریفہ ہے:

مولا نامحرعمان صاحب فارقليطٌ راوي بين كه:

دعوت میں ایک صاحب کے حضرت کی خدمت میں شریفہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا! هاذہ شویفَة لا یَا کُلُهَا اِلَّا الشُّوفَا لِینی بیشریفہ ہاورا سے شرفاء بی کھاتے ہیں۔ بین کرآپ فرمایا: لَا نَا کُلُهَا اِلاَنَّ الشَّویُفَ قَدُاذَ لَی کَشِیْرًا '' ہم اے نہیں کھا کیں گے، کیونکر شیف ( مکہ) ہمیں بڑی ایڈا کیں دے چکا ہے۔

## كياغسل سے انكار كرر ہے تھے:

دیوبندگی ممتاز اور پر مزاح شخصیت صوفی محمود حسن صاحب گاانقال ہوا۔ موصوف کا جناز ہ احاطہ مولسری میں نماز کی غرض سے رکھا ہوا تھااورلوگ جمع ہور ہے تھے اس اثناء میں استاد دارالعلوم مولانا عبدالا حدصا حبؓ انتہائی سادگی کے ساتھ حضرتؓ شیخ ہے فر مانے لگے کہ:

حضرت الصوفى جى كونسل برى مشكل سے ديا گيا ہے! يه سُنتے ہى حضرت نے برجت فرمايا: كياصوفى جى نسل كرنے سے الكاركررہے تھے؟ (ايسنا)

#### نى خيزعلاقه:

ایک مرتباتقریر کے دوران آپ نے فر مایا:

یہ علاقہ (سہار نپور دیو بند مظفر گر دغیرہ) دوآ بہ کاعلاقہ ہے۔ یہ علاقہ ولی خیز ہے۔ (پھر مرز ا غلام احمد قادیانی کی جانب طنزیہا شارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ لیکن) پنجاب کاعلاقہ نبی خیز ہے۔ (ایضاً)

چنرلطفے:

(۱) ایک پیرصاحب کے مکان پرلوگوں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی تو فر مایا: پیر کے گھر پیرائی اور چور کے گھر چیچھور۔

(۲) ایک سجادہ نشین کوئی چیز دم کرانے کے لئے لائے تو حضرت نے فر مایا کہ: بیاُ کٹی گنگا کیوں بیر ہی ہے؟

(۳) ایک مریدنے کہا کہ میں بیعت آپ ہے لینا جا ہتا ہوں اور تعلیم فلاں بزرگ ہے حاصل کرنا جا ہتا ہوں، تو فر مایا:

میری بیعت ادھرلاؤاور جہاں جی جاہے چلے جاؤ۔ (انفاس قدیہ) اس قتم کے کئی واقعات پیش آئے۔حضرت مدنی '' جیسی مجموعہ می وضل اور قابل قدر رستیاں شاذ و نا در ہی پیدا ہوتی ہیں۔

☆ ☆ ☆



# سفرآ خرت

ہر ذی روح نے موت کا ذا کقہ چکھنا ہے، بیرنظامِ فطرت ہے، ہرقوم'ملت اور مذہب اس پر متفق ہے کہموت بقینی ہے۔

## موت سے انکار ممکن نہیں:

ونیا میں کچھا بیے لوگ موجود ہیں، جورتِ ذوالجلال کے وجود سے انکار کرتے ہیں، تو کچھ انبیاء کرام کی رسالت ونبوت کو ماننے کیلئے تیار نہیں کسی کو صحابہ کرام میں عدالت وعظمت سے بیر ہے تو کوئی اولیاء اللہ سے بغض رکھتا ہے، لیکن پوری کا مئات میں ایسا کوئی بشر موجود نہیں جوموت کا انکار کرسکے حضرت مولانا عبدالما جدوریا بادی فرماتے ہیں:

"آپ کو شخے سے پیچنیں پھاند پڑتے ،اس لیے کہ سخت چوٹ کھا جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ دریا رکھتے ہیں۔ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے اس لیے کہ جل جانے کا یقین رکھتے ہیں۔ دریا میں نہیں کو د پڑتے اس لیے کہ ڈ دب جانے کو یقینی سمجھتے ہیں، پھر یہ کیا ہے کہ جو شے ان سب سے زیادہ یقینی ہے، جس کے داقع ہونے میں ذرا بھی شک وشہنیں اس کی جانب سے آپ اس قدر عافل ہیں اور اپنی اس غفلت پر آپ کو ندامت تک نہیں، بلکہ جولوگ یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، جولوگ اس آنے والے یقینی وقت کی فکر میں زیادہ رہا کرتے ہیں۔ انھیں آپ کم عقل، وہمی و خبطی قرار دیتے ہیں اور یہ شاید اس لیے ہے کہ آپ نے

ا پنے نزدیک جن لوگوں کو بڑا معاملہ فہم ،عقل منداور خوش نصیب کھہرا رکھا ہے۔ان کی کتابوں میں ان کی گفتگو میں ان کے دلوں میں بھی بھولے سے بھی اس یقینی وقت کی یاد نہیں آتی اور وہ موت کے خوف کو شایدا پی عقل علم اور تہذیب کے منافی سمجھتے ہیں'۔

موت زندگی کا آئینہ ہے:

موت تو زندگی کا آئینہ ہے۔ حدیث کامفہوم ہے۔ کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے۔اس طرح تمہیں موت آئے گی اور جس طرح تمہیں موت آئے گی۔اس طرح یوم حشر میں اٹھائے جاؤگے۔ شخ الاسلام حضرت مولا ناحسین احمد مدنی" مقبول بارگاہ خداوندی تھے۔انہیں موت میں زندگی گا آئینہ نظر آتا تھا۔

#### منامی تنبیهات:

حضرت مدنی میسی میشر آخرت سے پہلے کئی اہل اللہ کوایسے خواب نظر آئے۔جن میں ان کاسفر آخرت کا منظراوراطلاع جیسی کیفیت تھی۔ یروفیسر مجمد احمد لکھتے ہیں :

وفات سے ایک روز پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم جو حضرت مدنی "کے ہاں روحانی تعلیم حاصل کرر ہے تھے اور تصوف کے منازل طے کرر ہے تھے ۔ وہ حضرت ؓ کے یہاں باہر بیٹھے تھے کہ انہوں نے دو گھوڑوں کے ٹاپول کی آوازشنی کہ بہت تیزی ہے آرہے ہیں۔ اچا تک ایک سفید پوش انسان نے ان کی آتھوں کو بند کر لیا اور کہا بھی کہ اپنی آئکھیں بند کر لوجناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لار ہے ہیں اور دوسرا گھوڑا زین کہ ابواساتھ ہے ۔ طالب علم نے عرض کیا کہ خالی گھوڑا کس لیے ہے ۔ فرمایا یہ خالی گھوڑ احسین احمد کو لینے آیا بھوں ۔ خالی گھوڑ احسین احمد کیلئے ہے ۔ بیس حسین احمد کو لینے آیا بھوں ۔ خالی گھوڑ احسین احمد کیلئے ہے ۔ بیس حسین احمد کو لینے آیا بھوں ۔ خالی گھوڑ سے پر ایک انڈ ہ رکھا بھوا تھا۔ اس طالب علم نے آئکھیں کھول طالب علم نے سوال کیا یہ انڈ ہ کیسا ہوا تھا محمد ثین کا ہے ۔ پھر اس طالب علم نے آئکھیں کھول لیس ۔ اس شام کوسہار نپور کے سول سرجن صاحب اور دیگر ڈاکٹر وں نے معائد کے بعد فرمایا کہ سائنس کی روسے مولا ناحمین احمد مدنی "کوایک منٹ بھی زندہ نہ رہنا چا ہے ۔ حضرت فقط اپنی روحانی طاقت کی روسے مولا ناحمین احمد مدنی "کوایک منٹ بھی زندہ نہ رہنا چا ہے ۔ حضرت فقط اپنی روحانی طاقت سے زندہ ہیں ۔ (سرتان الاولیا پر ۱۲)

طے شدہ نظام الاوقات کی پابندی:

میرے شیخ حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی " نے ''حضرت مدنی " کا مرضِ وفات'' کے

عنوان سے حضرت مدنی "کے سفر آخرت کی پوری روئیداد کھی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضرت مدنی "کے اسفار کے پروگرام ہفتوں مہینوں بلکہ سال سال بحر پہلے سے مرتب اور طے ہوتے تھے۔ ان تر تیبات ہیں بھی خلاف اور خلل واقع نہیں ہوتا تھا۔ قیام کی مرتبی بھی ایک دن دو چار ہفتہ اور بھی بھی مہینہ بحر کیلئے ہوتی تھیں۔ ان تمام پروگرام کی جیر تناک طور پر پابندی ہوتی تھی۔

ببلاسفرجس میں نظام الاوقات کی پابندی نه ہوسکی:

ای معمول کے مطابق می جولائی کو حضرت مدنی "مدراس کے سفر پر روانہ ہوئے اس صوبے کے مختلف مقامات پر کم وبیش ڈیزھ ماہ سفر کا پر وگرام تھا۔ گر دس پندرہ روز بعد ہی اچا تک واپس تشریق لیے آئے ، دیکھنے والوں کو نہایت جیرت اور صدمہ پہنچا کہ زندگی بھر میں پہلی بار خلاف معمول درمیان سفر میں واپسی کی کوئی غیر معمولی وجہ پیش آئی ہوگی۔ دریا فت حال پر معلوم ہوا کہ سانس لینے میں تنگی محسوس ہوئی اور خطرہ ہوا کہ میہ بڑھ نہ جائے اس لیے واپسی مناسب معلوم ہوئی سُننے والوں نے سُن تو لیا کہ سانس میں تنگی محسوس ہوئی سُننے والوں نے سُن تو لیا کہ سانس میں تنگی محسوس ہوئی سُننے والوں نے سُن تو لیا کہ سانس میں تنگی محسوس ہوئی مگر دلوں پر اس خبر سے قیا مت گذرگئی۔

#### عارضئه قلب كا آغاز:

دوچاردنوں کے بعد سینے میں حوالی قلب میں دردمحسوس ہوااور پینفس عارضۂ قلب میں تبدیل ہوگیا۔ شروع شروع میں جب تک درد قابل برداشت رہا، معمولات حسب دستور جاری رہے۔ حدیث شریف کے درس بھی ہوتے رہے۔ نمازیں مسجد میں با جماعت اور جمعہ کی نماز جامع مسجد میں عام مجلس میں تشریف آوری برابر جاری رہی۔ مگر مرض بھی آ ہستہ آ ہستہ زور پکڑتا رہا۔ تکلیف بڑھ گئی۔ تو مقامی ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ ڈاکٹرول نے قلب کا پھیلا وَیابڑھ جانا تجویز کیا۔

#### دنیا کا آخری سفر:

عین اس دوران سہار نپور اور رائے بورکاسفر در پیش آیا اور یہی اس دنیا کا آخری سفر ثابت ہو ا۔۵ محرم کوسہار نپور گئے تھے۔وہاں کے ایک قدیم اور مشہور ڈاکٹر برکت علی مرحوم نے ایکسرے، کارڈیو پرگرام، بلڈ ٹمیٹ وغیرہ کا معائنہ کیا اور نہایت احتیاط ،کمل آرام اور حتی الامکان سکوت و سکون کی تا کید کی، گر دالیسی کے بعد بھی ہمت، تو کل علی اللہ اور عزم وارادہ کے بل پر معمولات، ملاقا تیں ،عبادتیں اور سبق وغیرہ جاری رہے۔

#### بخارى كادرس ناغهنه بو:

آپ چاہتے تھے کہ چاہے سٹر پی پر سوار ہوکر جا کیں۔ گر بخاری شریف کے درس کا ناغہ نہ ہو۔اطبانے،خدام نے،حفرام مہم صاحب نے اورعلماء دیو بند نے ہرطرح سبق ملتوی کرنے پراصرار کیا، گرآپ اختخال حدیث کے ترک پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوئے۔ پکڑا کر،اٹھا کراور سہارالے کر کسی طرح دارالحدیث میں تشریف فرما ہوتے رہ اور دو دو تین تین گھنٹے کے درس میں حق تعالی کی نہ کسی طرح دارالحدیث میں تشریف فرما ہوتے رہ اور دو دو تین تین گھنٹے کے درس میں حق تعالی کی جانب سے اتنی دیر کیلئے ایسی طاقت عود کرآتی رہی۔ کہ سننے والے اور دیکھنے والے اندازہ بھی نہ کر پاتے سے۔ کہ یہ محدثِ عصر قلب کے امراض اور بیماریوں کے اعراض میں چور ہو چکا ہے۔ لیکن محض عزم وہمت ہی کے سہارے یہ معمول کب تک نبھ سکتا تھا۔

### دارالحديث سے الوداع:

آخر کاریه سلسله بادل نخواسته، باچشم گریال منقطع کرنا پژااور ۱۳۵ اگست ۱۹۵۶ کو بخاری شریف کاسبق پژها کر دارالحدیث کو، دارالعلوم کو،طلباء حدیث کواور مندمحدثین کو ہمیشه کیلئے الوداع کہا.....

> جان کر منجملۂ خاصانِ ہے خانہ مجھے مدتوں رویا کریں گے جام دیبانہ مجھے

اس امید میں کہ اللہ کرے گا حضرت اس عارضی علالت سے پھراٹھ کر کھڑ ہے ہوں گے۔
حضرت مولا نا سید فخر الدین صاحب شخ الحدیث مدرسہ شاہی مجد مراد آباد سے درخواست کی گئی اور
انہوں نے عارضی طور پر بخاری شریف اور تر مذی شریف کے اسباق شروع کر دیے۔حضرت مدنی آبالکل
سارے معمولات سے وستکش ہو گئے۔اب تک تواتن سکت تھی۔کہ سی نہ کسی طرح نمازیں گھرسے متصل
مہجد میں جماعت کے ساتھ ادافر ماتے رہے۔ گریہ آخری توت بھی آ ہت آ ہت درخصت ہورہی تھی۔
مہجد میں جماعت کے ساتھ ادافر ماتے رہے۔ گریہ آخری توت بھی آ ہت آ ہت درخصت ہورہی تھی۔

## نمازباجماعت كااهتمام:

ناچار بڑی مشکل سے حجرہ استراحت سے اٹھ کرمہمان خانے تک تشریف لاتے اور نمازیں وہیں جماعت سے ادا فرماتے۔ اٹھنے اور چلنے میں کسی کا سہارا لینے سے انکار فرماتے رہے۔ اور ساری نمازیں کھڑے ہی ہوکر پڑھتے رہے۔ اس درمیان میں دوسرے معالجین کے ساتھ لکھنو سے ڈاکٹر تھیم مولا ناسید عبدالعلی صاحب السیخ چھوٹے بھائی سیدابوالحس علی ندوی کے ہمراہ معائے کیلئے تشریف لائے۔ نہایت توجہ کے ساتھ معائنہ و شخیص فر مائی ان کے بعدا ہے وقت کے مشہور ماہر قلب معالج لکھنو ہی کے ڈاکٹر عبدالحمید بھی آئے ان تمام کی تاکیدر ہی کہ باہر نکلنا ، زیادہ ملاقاتیں کرنا اور کسی قتم کی مشغولیت میں مصروف ہونا بالکل ترک کردیا جائے۔

آخرکاروہ وفت بھی آہی پہنچا کہ حضرت اپنے کمرے ہی میں محدود ہوگئے۔خدام ،مریدین، منتسبین اور تلامذہ جوق درجوق آتے اورمحروم واپس چلے جاتے۔ تکلیف برابر بڑھتی ہی رہی اوراس کے ساتھ کمزوری میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔خوراک اول تو ہوتی ہی کیاتھی ، جوتھی بھی اس میں ڈاکٹروں نے نمک کی ممانعت کردی تھی۔

نمازي كورير هن كورير هن كورائم:

معالجین اس پراصرار کررہے تھے۔ کہ نمازیں گھڑی ہو کرنہ پڑھی جائیں۔ گرحض سے ّاس پر آمادہ نہ ہوئے۔ایسا اندازہ ہوتا تھا۔ کہ جیتے تی بیٹھ کر نماز پڑھنے پر تیار نہ ہوں گے گر ایک ایسا حملہ ہوا کہ لیٹنا متعذر ہوگیا۔ جیسے ہی لیٹتے تھے۔ دل میں در دشروع ہو جاتا تھا۔اس لیے دن رات سارا وقت بیٹھے بیٹھے گذرنے لگا اوراس حالت میں جسم وجان کی رہی تھی توت بھی تحلیل ہوکررہ گئی۔

محبین نے سردہ پاکستان سے منگوایا:

غذا وغیرہ تو قریب قریب مجھوٹ ہی گئی تھی کوشش کی جاتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے کوئی کھل وغیرہ ہی استعال میں آ جائے۔ایک دن فر مایا ، کیا بازار میں سر دہ نہیں ملتا۔اس وقت سُر دہ بازار میں موجود نہیں تھا۔ایک خادم اس کی تلاش میں سہار نپور ، میرٹھ اور مظفر نگر اور د ، بلی تک پہنچا ، مگر کہیں نہیں ملا۔ بعد میں سُر دہ پاکستان سے بذر بعیہ ہوائی جہاز آ یا مگر اس کا استعمال برائے نام ہی رہا کوئی افاقہ نہیں ہوا تو بونانی علاج کا مشورہ ہوا۔

#### ايك افاقه:

چنانچہاس وقت کے سارے ہندوستان کے مشہور معالجین حکیم عبدالجلیل ہمکیم مجمد اساعیل صدیقی دواخانہ دہلی حکیم محمد عمر صاحب دارالعلوم ، یو بزر جمکیم شفیق احمد صاحب دیو بند ، حکیم محمد یاسین

صاحب مگینه بھیم محمرصدیق صاحب بریلی ، حکیم ذکی احمد صاحب جانشین مسیح الملک ، حکیم اجمل خان بحكيم عبدالحميد صاحب مالك بمدرد دواخانه دبلي وغيره سارے بي يوناني اطبا جمع ہوئے اور نہايت غور وڤكر کے ساتھ دوائیں' علاج اورغذا کیں تجویز کی گئیں۔اس علاج سے جیرتناک طور پرافاقہ ہوا اور حضرتٌ ا یک طویل مدت کے بعد با ہرتشریف لائے اس واقعہ سے جاروں طرف مسرت وشاد مانی کی لہر دوڑ گئی۔ مگر پھراجا نک حالت دن بدن کمزور ہوتی چلی گئی۔اب تک دن رات کے بچ میں ایک آ دھ گھنٹہ نیندآ جاتی تھی۔اباس میں بھی معذوری ہوگئی۔ایک منٹ کیلئے بھی لیٹ نہیں سکتے تھے۔جیسے ہی تکے پرسرر کھتے سانس چھو لنے لگتا اور مجبور ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ساراون ساری رات بیٹھے ہی بیٹھے گزرتا

تھا۔غذا کا اوّل تو نام ہی رہ گیا تھا،مگر جو کچھ بھی رقیق سیال ایک آ دھ جچے پیٹ میں چلاجا تا تھا،فورا قے ہو جاتی تھی۔کوئی چیز ایک منٹ بھی نہیں رکتی تھی۔ کمزوری کی شدت' بےخوالی' عدم راحت اور بے چینی ا بن جگه برتھی۔اس برتھوڑی تھوڑی در کے بعد نے کی تکلیف نے نڈھال کردیا۔

### شدیدمرض میں بھی کام کرتے رہے:

اس حالت میں بھی ضروری کاغذات دیکھتے، ہدایات دیتے اور دستخط کرتے رہتے ےعیادت كرنے والوں سے باتيں بھى كرتے رہے۔ان كے احوال اس طرح كد كو ياعام حالات كى معمول كے مطابق ملاقاتيں ہیں۔امير جماعت تبليغ مولانا محمد يوسف صاحب حضرت شيخ الحديث مولانا محمد زكريا صاحب تشریف لائے۔ تو نہایت بشاشت سے ان کے ساتھ باتیں کیں۔ اپنی بیاری کمزوری اور تکلیفوں کا کوئی شکوہ و تذکرہ نہیں فر ماتے تھے۔مزاج پُرسی پر بھی یہی فرمایا کرتے کہ الحمد للہ اچھا ہوں۔ بزرگان دین اورعلائے کرام کے سامنے مجد کی عدم حاضری جماعت سے محرومی اور بیٹھ کر نمازوں کی ادا ئیگی برصدمه اوردٔ کھ کا ظہار فرماتے تھے۔

یملے یا دوسر ہے دسمبر کوشفس کی شکایت میں افاقہ ہو گیا، بڑی راحت محسوس فر مائی، سیجھ آ رام بھی فرمایا، خدام میں بیمسرت افزا خبر پھیل گئی کراب مرض کا از الد ہور ہاہے۔ صرف کمزوری باقی ہے۔

#### افاقداوروصيتين:

١٣ جمادي الاول بمطابق ٥ رمبر ١٩٥٤ بروز جعرات كي ايك ابر آلود مح كونويادس يح ك ۔ كمرے سے فكل كر بغير كمى كى مدد كے چيٹرى كے سہار مے كن ميں تشريف لائے اور آ رام فرمايا ، بہت دنوں کے بعد صحت اور طافت کی یہ معمولی ہی نشانی آئی تھٹی ۔ امید اور اطمینان کے لئے یہ تھوڑ اسہارا بھی بہت کافی تھا۔ منٹ منٹ پرافاقہ اور اطمینان کی خبریں مدرسے میں ،شہر میں اور شہرسے ہا ہر علاقوں میں پھیل رہی تھیں ۔ لوگوں کی خوشی و مسرت کا اندازہ لگا نامشکل تھا، در میان میں ہا تیں بھی کرتے رہے، مسکراتے اور ہنتے بھی رہے اور ہشاش بشاش رہے ۔ ہارہ بجے کے بعد کمرے میں واپس آئے ،کسی طرح غذا تناول فر مائی ، بچوں اور اہلی محتر مہے ہا تیں کیس ، پان کھا یا اور سب بچوں کوئسنی خلق کے ،حسن معاملہ اور یا بندی شریعت کے بارے میں تھیں تیں کیس ، پان کھا یا اور سب بچوں کوئسنی خلق کے ،حسن معاملہ اور یا بندی شریعت کے بارے میں تھیں تیں گئیں ، پان کھا یا اور سب بچوں کوئسنی خلق کے ،حسن معاملہ اور یا بندی شریعت کے بارے میں تھیں تیں گئیں ، پان کھا یا اور سب بچوں کوئسنی خلق کے ،حسن معاملہ اور یا بندی شریعت کے بارے میں تھیں تیں فرماتے رہے۔

#### ائے شاہر مستانہ:

بہرحال ایک طویل مدت کے بعد حضرت مدنی " باہرتشریف لائے۔اس واقعہ سے اور تشریف آ وری کی خبر سے چاروں طرف مسرت وشاد مانی کی لہر دوڑ گئی۔اس موقع پرڈاکٹر رشید الوحیدی دہلی کی ایک نظم ملاحظہ سے گزرجائے تواس جوشِ مسرت کا اندازہ ہوجائے۔

(شيخ الاسلام مولا ناحسين احد من صن ١٩٠٠)

## كمره خالى كراديا كيااور ہميشہ كے ليے محواستراحت ہو گئے:

اسکے بعد کمرہ خالی کردیا گیا اور سب لوگ اس خیال سے باہر آگئے کہ پچھ دیر نیند آجائے اس کے آ دھ گھنٹے یا شاید ایک گھنٹے کے بعد کوئی لڑکا کمرے میں داخل ہوا، حضرت آرام کے ساتھ توخوا ب شھے ۔ اس نے خوشی میں غور سے دیکھا تو پیشانی اس طرح پھڑک رہی تھی جیسے آ تکھیں پھڑکتی ہیں یا گوشت کا کوئی ٹکڑا خود بخو دم لغش ہوجا تا ہے خیال بھی نہ گزرا کہ یہ کوئی غیر معمولی بات ہو تکتی ہے اور باہر آگیا ، اس کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گھر کے لوگ نماز کے لیے بیدار کرنے کی غرض سے اندر گئے ، آگیا ، اس کے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے کے بعد گھر کے لوگ نماز کے لیے بیدار کرنے کی غرض سے اندر گئے ، لیکاراجگایا اور آخر میں ہلایا مگر کوئی جواب ، کوئی حرکت ، نہ دیکھی تو لوگ سراسیمہ اور بدھواس ہوکر دوڑ ہے ، بھا گے ڈاکٹر وں اور عیکموں کو بلایا ، انہوں نے معائنہ فر مایا اور تھوڑی ہی دیر میں اعلان کر دیا کہ شخ العرب والحج ، نام العصر ، محد شد فن سے اللہ و آئا اِلْکیہ وَ اِسْعَوْن ۔ سیدار ہے نام اللہ کا۔ اِنَّا لِلْلٰہِ وَ إِنَّا اِلْکُیہِ وَ اَجِعُون ۔ سیدار ہے نام اللہ کا۔ اِنَّا لِلْلٰہِ وَ إِنَّا اِلْکُیہِ وَ اَجْعُون ۔

ع آسان راحق بودگرخون ببار د برزیین

## موت کے بعد مسکرارے تھے:

جسم پروفات اورموت کا ذرہ برابراثر نہ تھا، بالکل ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ سکون کی نیندسور ہے ہیں۔ ذرا آ واز ہوئی، تو ابھی آئکھیں کھول دیں گے، چبر ہے پر فرشتوں جیسی معصومیت طاری تھی اور دائلی مسکرا ہے بھی جوزندگی بحر ہونٹوں کا طرز ہا متیاز رہی تھی ابھی دودن پہلے حسب معمول نہایت اطمینان سے جماعت بنوائی تھی جس کی وجہ سے بالول، داڑھی، مونچھاور چبر ہے کی صفائی وتر تیب میں کوئی فرق نظر نہیں تر ہاتھا ایسامعلوم ہور ہاتھا کہ کشش اور جمال میں اضافہ ہوگیا ہے۔

آل انڈیا اہلِ حدیث کے نائب صدر حاجی محد عدیل صاحب دہلوی نے حضرت مدنی "کے چہرے کی زیارت کے بعد جناب مہتم صاحب اور دوسرے بزرگوں سے فرمایا:

"اگر میں حضرت کی زیارت خوداپنی آئھوں سے نہ کر لیتا اور کوئی مجھ سے کہتا کہ مولانا حسین احمد موت کے بعد مسکر ارہے تھے، تو میں اس بات کا یقین نہ کرتا مگر کیا کروں اپنی آئھوں کوئییں جھٹا سکتا۔ لہم البشری فی الحیوٰۃ الدّنیا و الآخرہ کی کیسی سیجے

#### تفسیراورکیسی حسین تعبیر تھی ، حضرت مدنی "کی زندگی بھی اورموت بھی ۔ (الحرم میر ٹھ مدنی نمبر ۲)

وفات كى خبرصاعقدار:

حضرت مد فی کے وصال کے بعد فوراً ہر جگہ ٹیلی فون، تارا ورفرستادہ دوڑ گئے تھوڑی دیر بعد آل انڈیاریڈ یونے وصال کی اطلاع نشر کی، بہت سے شہروں کے بازار بند ہوگئے ۔ ختم قرآن کا اہتمام ہونے لگا اور لوگ و یوانہ وار دیوبند کی طرف روانہ ہوگئے آپیش ٹرینیں ،بسیں، لاریاں ،ٹرک، موٹریں ، تا نگے ،ٹریکٹر ،سائنکل پیدل اور موٹر سائنکل غرض جس کو جو سواری میسر آئی دیکھتے ہی و یکھتے تھوڑی دیر میں انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر مدرسہ دیوبنداور حضرت کے دولت کدہ پر جمع ہوگیا لاکھوں انسانوں کی آئیکھوں سے آنسورواں تھے،لوگ ہوگیاں اور سسکیاں لیکر رو رہے تھے ہزاروں آ دمی دھاڑیں مار مارکر رو رہے تھے بعض لوگ ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ دماغی تو ازن کھو بیٹھے ہیں کہیں کہیں ہمیں یہ خرصاعقد اثرین کرکئی دوگوں کے ہارٹ فیل ہوگئے ،حسر سے زدوں میں مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی برا ہر کے شریک تھے۔

# شيخ الحديث مولانا محمرز كريّا:

شیخ الحدیث مولانا زکریاً صاحب تشریف لائے، حضرت کی پییثانی کو بوسہ دیااور ایسا پھوٹ بھوٹ کرروئے کہ دیکھنے والوں کا کلیجہ کٹ کررہ گیا، ڈھائی تین بجے وصال ہوا تھا۔

## غسل وتكفين :

مغرب یا عشاء کے بعدای جگہ پر جہاں وفات ہوئی تھی مولا ناعبدالاحدصاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند ،مولا ناراشد حسن نبیر قصرت شخ الہند ّ نے عسل دیا۔ اس کے بعد آخری جج کے احرام کی چا در کا کفن تیار کیا گیا اور اس میں حضرت کے مشائے اور اسا تذ ہ حدیث کے تبر کات حضرت کی خواہش کے مطابق منسلک کر کے گفن پہنا دیا گیا، نو بج تک جنازہ تیار کر کے تھوڑی دیر کے لیے اہلیہ محتر مہ، صاحر اویوں اور اعزہ وخواتین کی زیارت کے لیے وہیں رکھا، پھر ساڑھے نو بج جنازہ اٹھایا گیا ،مجمع کی بیتا ہیوں کا آہ و دیکاہ کا اور رنج وصد مہ کا حال بیان کے بس کی بات نہیں کئی مال گزرجا کینگے بیدول خراش داستان ختم نہ ہوگی گھرسے مدرسے تک پانچ منٹ کا راستہ ڈیڑھ گھنٹے سال گزرجا کینگے بیدول خراش داستان ختم نہ ہوگی گھرسے مدرسے تک پانچ منٹ کا راستہ ڈیڑھ گھنٹے میں طے ہوا۔

#### آخری دیدار:

جنازہ کی نمازشخ الحدیث حضرت مولا نامحدز کریا نے پڑھائی،اس کے بعد جنازہ زیریں دار الحدیث میں عام زیارت کے لیے رکھ دیا گیا، تین ساڑھے تین گھنٹے تک لائن بنا کرنظم وضبط کے ساتھ زیارت ہوتی رہی،آخررات کو دو بجے کے قریب جنازہ اپنے سفر پر قبرستان کے لیے روانہ ہوا۔

قبرستان میں ہزاروں علماء موجود تھے قبر میں مولانا عبد الاحد ما حب، مولانا راشد حسن "صاحب عثانی ،مولانا شوکت علی خان اور بڑے صاحبز ادے مولانا اسعد مدنی نے اُتارا۔

#### شیخ الہند کے قدموں میں:

آپ کامزار حضرت شیخ الہند کے قدموں میں ہے۔ حضرت مدنی ؓ نے امت کی خدمت میں کوئی کی نہیں کی جوانی ، بڑھا پا گھریار دنیا کی تمام انسانی مسرتوں کو اُمت کی خدمت پر قربان کر دیا ، نہ مسکی خدمت پر قربان کر دیا ، نہ سکی حشن کی ایذ اررسانی پرشکوہ ' اکیاسی ۱۸سال اس عالم رنگ و بومیس

(تخلیص چراغ مرص ۲۳۵ تا ۲۵۵)





# خوانِ يغما

کتاب کمل ہو پیکی تھی۔ ابواب کی تقلیم' کتابت کی پیمیل بلکہ کا پیاں بھی جڑگئی تھیں اور کتاب پر لیں میں جانے گلی کہ بعض نئے واقعات اور تاریخی شواہد ومشاہدات سامنے آئے ، ذیل میں وہی مطالعات اور تعلیقات''خوانِ یغما'' کے عنوان سے درج کئے جارہے ہیں۔ (حقانی)

قلمی چهره :

معروف صحافی شورش کاشمیری لکھتے ہیں:

بعض یادوں کے ساتھ بعض نضوریں بھی وُ ھندلا گئی ہیں۔ یقین مایے اس وقت چشمِ نضور میں مولا نامدنی " کی نصورنہیں آ رہی ہے، لیکن دل پراب بھی ان کی بڑائی کانقش کھدا ہوا ہے۔ مولا ناسید ادریس احمد دہلویؓ نے جواہل اللہ میں سے تھے،ایک دفعہ آپ کے اشغال پر کہاتھا :

 " حدیث کاعلم علامه انورشاه کے حصہ میں آیا تھا۔ قرآن کاعلم مولا ناشبیراحمد عثانی "
کو ملاتھا، سیاسیات کے فہم میں مولانا عبید اللہ سندھی اور ایثار وعمل میں مولانا حسین احمد
مدنی " ان کے جانشین تھے'۔

مولا نامدنی '' واقعی ان لوگوں میں سے ہیں جن مصے فقر واستغنا کا بوریہ قائم ہے یا جن سے شہنشہی کی جبینوں پرخراش آتی ہے!

مسلم لیگ نے ہندوستانی سیاسیات میں جن لوگوں کو اپنے قہر وغضب کا شکار بنایا اور مختلف الاصل ملاحیوں سے نوازا،ان میں مولا ناحسین صاحب مدنی " مرفہرست تھے۔ آج ہمارے سیاسی فرماں رواؤں کو''جن نڈر ہاتھوں'' سے گلہ ہے۔ وہ بہت پہلے مولا ناکی داڑھی تک پہنچ چکے تھے۔ گرکسی مرحلے میں بھی انہوں نے اُف نہیں کی۔البتہ حضرت شنخ عبدالقا در رائے پوری نے ایک گفتگو میں کہا تھا :

'' مسلمانوں نے حسین احدؓ اور ابوالکلامؓ سے سب وشتم کا جو برتا و کیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں حسین احدؓ کا تقویٰ اور ابوالکا ہمؓ کا صبرانہیں لے نیڈو ہے'۔

اورانسان ان سانحات سے ایک گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ جن ہستیوں کومسلمانوں نے ان کی موت کے بعد دین کے معاملے میں متند شلیم کیا۔ان کی زندگی میں انہیں بُری طرح خوار کیا بلکہ انہیں رسوائی کا تماشا بنانے میں بھی کوئی کسر اُٹھانہ رکھی!'

مولا ناحسین احمد مدنی کے ذاتی عقیدت منداس برصغیر کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ ہروہ طالب علم جود یو بند کا فارغ انتحصیل اور آج کسی نہ کسی مسجد کا پیش امام یا کسی نہ کسی عربی مدرسہ میں استاد ہے،ان کا ارادت کیش ہے۔

مسلم لیگ کے زمانہ عروج میں جمعیۃ العلماء کے وجود کا نوے فیصد حصہ مولا ناہی کے ذاتی حلقہ بگوشوں کا مرہونِ منت تھا۔ اُن کا نام تحریک پاکستان کی طرح ہند وستان کے ہر قریبے میں موجود تھا۔ سلہٹ سے لے کر خیبر تک کے دیبات میں اُن کے شاگر دموجود تھے اور ان کی بدولت ان کا نام بھی لیا جا تا تھا۔ وہ کوئی بڑے سیاستدال نہ تھے ، انہول نے انگریز دشمنی کا جذبہ ورشہ میں پایا تھا۔ اُن کا وجود کے اتا تھا۔ کی بغاوت کا مظہر تھا۔ وہ گھنٹوں بے تکان بولتے چلے جاتے تھے ، لیکن کوئی عظیم خطیب نہتے ، ان کا احتر ام محض ان کے دی وجود کی وجہ سے تھا۔ لوگ انہیں مالٹا کے اسیر کی حیثیت سے جانے تھے ، ان کا احتر ام محض ان کے دی وجود کی وجہ سے تھا۔ لوگ انہیں مالٹا کے اسیر کی حیثیت سے جانے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اس شخص نے سالہا سال رسول اللہ علیہ کے دو ضے کی جالی کے پاس بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھا یا ہے۔

سیدعطاء الله شاہ بخاری کا بیان ہے کہ ایک دفعہ وہ (شاہ بی) دیوبند میں میٹھی نیندسور ہے سے کہ فجر کی اذان ہوگئے۔وہ بدستورسوئے رہے۔اتنے میں کسی نے پاؤں داہنے شروع کیے۔ہاتھوں کی ملائمت سے غنودگی تیز ہوتی گئی۔تھوڑی دیر بعد پلٹ کردیکھا تو مولا نامدنی " پاؤں داب رہے تھے۔شاہ بی ہڑ برا اکرا ٹھ بیٹھے۔

"حفرت! آپ گنهگار کرد ہے ہیں ..... !!"

''شاہ بی نماز کا دفت ہو چکا تھا۔ میں نے محسوں کیا ، آپ کو جگالوں ..... لیکن پھر خیال آیا آپ تھکے ہوئے ہیں۔ یہی مناسب سمجھا کہ پاؤں دابوں ..... تھکاوٹ دور ہوگی ، آئھ کھلے گی تو ممکن ہے نماز قضانہ ہو''۔

اور پیر منتے حسین احمد مدنی ، ہندوستان میں اسلاف کی آخری صدا\_ (قلمی چیرے بص ۹۸)

# چہ گویم جلوہ ہائے دیدنی را:

حضرت مولا ناسيد مناظراحس كيلاني "رقمطرازين:

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ،ای زمانے ہیں جب بخاری کا درس جاری تھا، مجملہ دوسری خوش نصیبیوں کے اپنی زندگی کی ایک بڑی کا میابی ،اس حن اتفاق کو خیال کرتا ہوں کہ ٹھیک انہیں دنوں میں جب شخ الہند ہیسے شخ وقت سے پڑھنے کا موقع میسر آیا تھا، شخ مدنی "اچا تک مدینے سے دیو بندتشریف فرما ہوئے اور تشریف لا کر مبحد نبوی کے حلقہ حدیث کا شخ درس ، طالب العلم بن کر طلبہ 'بخاری کی جناعت میں شریک ہوگیا۔ شخ الہند استاد شے اور شخ مدین کا شخ درس کے جس حلقے کا میرنگ قائم ہوگیا ہو، وہاں غریب طلبہ کا وجودا گر عدم بن کررہ گیا ہوتو اس کے سوااور ہوتا کیا ؟ قاری بخاری کے اب شخ مدن گیا ۔ اب شن کیا ہوتو اس کے سوااور ہوتا کیا ؟ قاری بخاری کے اب شخ مدن گئے ۔ اب میں کیا ہتا وک کہ اس بجیب وغریب درس میں کیا کیا سنا ، کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ، سوچ کر ہی ان کو اندازہ کرنا چا ہے کہ ایک ہمنہ مثق فاضل کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ، سوچ کر ہی ان کو اندازہ کرنا چا ہے کہ ایک ہمنہ مثق فاضل کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ، سوچ کر ہی ان کو اندازہ کرنا چا ہے کہ ایک ہمنہ مثق فاضل کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ، سوچ کر ہی ان کو اندازہ کرنا چا ہے کہ ایک ہمنہ مثق فاضل کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ، سوچ کر ہی ان کو اندازہ کرنا چا ہے کہ ایک ہمنہ مثق فاضل کیا دیکھا ، جنہوں نے نہیں سنا ،نہیں دیکھا ،ستا وگرا می سے کیا یو چھتا تھا اور جواب کیا یا تا تھا۔

سوال وجواب کی خاص منزل تک پہنچنے کے بعد بید داقعہ ہے کہ طلبہ کی اکثریت بازوڈال کر بیٹھ جاتی تھی۔ایک ایک مسئلے پرشٹے الہند ؓ اور شخ مدینہ کے درمیان دیر تک گفتگوہوتی رہتی۔میدان کے دو کھلاڑیوں کے داؤی کا بیتماشا بڑاولچسپ تھا۔اپنے لئے فخر کا سب سے بڑاسر مابیہ یہی ہے کہ اس تماشے ے دیکھنے والوں میں اس ظلوم وجول کوشر یک ہونے کا موقع حق سبحانۂ وتعالیٰ نے آسان فر مایا۔ (احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ص:۱۲۱)

مزاحى لطفے:

جذبات کے ساتھ محبوب استاداور محبوب تلیذ کے درمیان بھی بھی مزاجی لطیفوں کا بھی تبادلہ ہوتا، یاد پڑتا ہے کہ کسی خاص مسئلے میں حضرت مدنی " نے فر مایا کہ امام ابوصنیفہ پراس مسئلے میں امام شافعی ہی غالب نظراتہ نے ہیں، سننے کے ساتھ حضرت شیخ الہندگی زبان مبارک سے بیسا ختہ یہ فقرہ لکا کہ :

'' ہاں بچھڑ نے کی آ واز تو میں نے بھی سی لیکن نیچے کون ہے، اس کو آ پ دیکھئے'۔
شفقت و محبت کے غیر معمولی جذبات نے تحن گستری کے میدان کو وسیع کر دیا تھا، بھی بھی حضرت شیخ الہند فرماتے :

''آخرعرب کی بداوت ہے تم کوبھی متاکڑ ہونا پڑا۔ بدووں کی سمجھ میں یہ نکتے نہیں آسکتا''۔ میرے لئے تو ان الفاظ کونقل کرنا بھی بے ادبی ہے ،محبوب استاذ اور محبوب تلمیذ کے درمیان سوز وساز کے جو تعلقات تھے،ان کارنگ تو انہیں بے تکلیفوں میں نکھرتا تھا۔ بیسال مہر بانیوں اور لطف و کرم کا سال تھا۔

#### حضرت مدنی کے حلقہ درس میں:

اس کے بعدمولا نامناظراحت نے بیھی لکھا ہے کہ:

شیخ البند کے ساتھ شیخ مدیدہ ہے بھی نسائی شریف پڑھنے اور سننے کا موقع اسی زمانہ میں میئر
آیا ، حضرت مدنی "کی تشریف آوری سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ، مدرسہ والوں نے دورے کا ایک سبق
آپ کے بھی سپر دکر دیا تھا، زندگی میں پہلا موقع بھی تھا اور آخری بھی کہ براہ راست عربی زبان میں
مطالب کی تقریریں اپنے استاذ سے سیں حضرت مدنی "مدینہ منورہ کی مسجد میں بزبانِ عربی ورس دینے
کے عادی تھے ، یہاں بھی حب عادت جو کچھ بھی فرماتے فصیح عربی زبان ہی میں فرماتے ، اس وقت
مدینہ منورہ سے تازہ وارد تھے ۔ اب تو ہندوستانی طالب علموں کی رعایت فرماتے ہوئے ہندوستان کے
وستور کے مطابق آپ کی دری تقریریں بھی ار دو زبان ہی میں ہوتی ہیں ، مگر ان پر بھی عربی لب ولہجہ کا
ریگ اب بھی غالب ہے ۔ گویا بخاری کے سبق میں رفاقت اور نسائی میں تلمذ ، ان دوگونہ نسبتوں کا شرف

حضرت مدنی "کی ذات گرامی ہے جمد للداس ذرہ ناچیز کو حاصل ہوا، جن کا تصور بھی نہیں کر ساتا تھا۔ (احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن ص ۱۶۱)

دارالعلوم د يوبندمين مجلس علمي كا قيام:

حضرت مولا نامحرتقی عثانی دامت بر کاتہم راوی ہیں کہ میر سے والدحضرت مولا نامفتی محرشفیع" نے ارشادفر مایا کہ:

جب حضرت مدنی قدس سرۂ حدیث کا درس دینے کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لائے و آپ نے دارالعلوم کے اساتذہ پر مشمل ایک ''مجل علمی'' قائم فرمائی۔ اس مجلس کا مقصدیہ تھا کہ اساتذہ باہم بیٹھ کرعلمی مذاکرات کریں اور جس استاذ کوکوئی علمی اشکال پیش آیا ہووہ سب کے سامنے رکھے اور اس پر جادلہ خیال ہو، چنانچ معمول بیتھا کہ ہر جمعرات کو تمام اساتذہ اپنے گھروں سے کھانا منگوا لیتے ،اجتماعی طور پر کھانا بھی ہوتا اور علمی مسائل بھی زیر بحث رہتے تھے۔ یہ بڑی دلچہ مجلس ہوتی تھی، جس میں اساتذہ کو ایک دوسرے کی معلومات سے استفادے کا موقع ملتا تھا اور حضرت مدنی ''اس مجلس کی روح رواں ہوتے تھے۔

## درس حدیث پر هانے کی ترغیب:

حضرت والدصاحب فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مدنی قدس سرۂ کا پیظیم احسان میں جھی نہیں ہوں سکتا کہ انہوں نے مجھے علم حدیث کی طرف متوجہ فرمایا اور اصرار کر کے مجھے حدیث کی تدریس پر آ مادہ کیا۔اس سے پہلے میں علوم آلیہ سے لے کرتفسیر اور فقہ تک ہرعلم وفن کی کتابیں دار العلوم میں پڑھا چکا تھا،کیکن حدیث پڑھانے کا موقع نہیں ملاتھا۔اس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت والدصاحب خود تحریر فرماتے ہیں :

"جب آپ سلہٹ میں تشریف رکھتے تھے تو وہاں حدیث پڑھانے کے لئے ایک مدرس کی ضرورت پیش آئی ، مجھے والا نامہ تحریر فرما کر بلایا۔ میں نے عذر کیا کہ اس وقت تک دارالعلوم میں مجھے بھی حدیث پڑھانے کا انفاق نہیں ہوا۔

اس پر نقاضا کا خط آیا کہ ایسا کیوں کیا؟ حدیث کی تعلیم کوضر دری سمجھو! پھر دیو بند تشریف آوری کے وقت دوبارہ حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت! جہاں استاذِ محترم حضرت شاہ صاحبؒ درسِ حدیث دیتے ہوں ، وہاں ایسااحمق کون ہوگا جو مجھ سے حدیث پڑھنے کو گوارا کرے گا؟

فرمایانہیں ،کوئی نہ کوئی کتاب حدیث کی ضرور پڑھایا کرد!ادر پھر مجھے بار باراس کا تقاضا فرمایا بالآ خردارالعلوم کی طرف سے سب سے پہلے مؤطا امام مالک کا درس میرے سپر دہوااوراس کے بعددورہ حدیث کی دوسری کتابیں پڑھانے کی تو بت آئی'۔ (نقوش دتا ٹرات ص ۲۳)

# شيخ الهند كاوصاف وكمالات كاعكس جميل:

مولا نامحمر تقى عثمانى نے يہ بھى لكھا ہے كه:

حضرت والدصاحب اکثر فر ما یا کرتے تھے کہ عام طور ہے لوگوں نے حضرت مرنی "کی صرف سیاس جدوجہد کوان کا اصل کمال سمجھ لیا ، حالانکہ حقیقت ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سالہا سال حضرت شیخ الہند کی خدمت وصحبت میں رہنے کی جوتو فیق عطافر مائی ،انہوں نے اپنے شیخ "کی خدمت اور عقیدت ومحبت میں اپنے آپ کوجس طرح فنا کیا اور اپنی عام زندگی میں اپنے شیخ کے اوصاف و کمالات کو جس طرح منعکس کرنے کی کوشش کی ۔حضرت مدنی "کی عظمت کے اس پہلوکوا تنا اُجا گرنہیں کیا گیا جتنا اس کاحق تھا۔

#### اب آپ ہی امامت فرمائیں:

مولانا محمر تقی عثانی نے مزید لکھاہے کہ:

کپڑے کے وہ باریک موزے جو تخین نہ ہوں الیکن ان کے تلے پر چرا چڑھا ہوا ہو، جنہیں فقہاءر قبق منعل کہتے ہیں۔ ان پرسے کے جواز میں فقہائے حنفیہ کا کچھا ختلاف رہا ہے۔ اس مسئلے میں حضرت والد صاحب کا فتو کی بینھا کہ ان پرسے جائز نہیں (جس کے تفصیلی ولائل کے لئے حضرت والد صاحب نے ایک مستقل رسالہ تحریر فر مایا ہے جو فقاوی وارالعلوم ویو بند میں شائع ہو چکا ہے) لیکن حضرت مدنی "کار جمان جواز کی طرف تھا۔ اس مسئلے پر زبانی گفتگوتو کئی بار ہوئی ایکن کوئی نتیجہ نہ لگلا۔

ایک دن حضرت مدنی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس مسئلے کی تحقیق کے لئے میں پھے وفت فارغ کر کے دارالا فتاء میں آؤں گا۔ چنانچے ایک دن حضرت تشریف لائے اور کتابوں کی مراجعت کر کے گفتگو ہوتی رہی۔حضرت مدنی آئے دلائل بیان ٹر ماتے اور میں اپنے شبہات پیش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ بیہ گفتگو تین روز کے قریب چلی اور آخر میں حضرت مدنی قدس سرۂ نے فر مایا کہ بات آپ کی بھی بے وزن نہیں ہے، لیکن میرااس پرانشراح نہیں ہوتا اور آپ کومیر سے دلائل پراطمینان نہیں ہور ہا۔اس لئے آپ اپنے موقف پرر ہیں اور میں اپنے مؤقف پر۔

حضرت والدصاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے پچھ کرسے کے بعد ایک مرتبہ حضرت مدنی قدس سرۂ میرے بہنوئی حضرت مولا نا نبید سن صاحب کے مکان پرتشریف لائے ، میں بھی حاضر تفا۔ حضرت نے اس وقت ایسے ہی موزے ( یعنی رقیق معل ) پہنچ ہوئے تھے۔مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت مدنی قدس سرۂ نے ان موزوں پر کسے فر مایا اور ارشا وفر مایا کہ ''مفتی صاحب! آپ کے ہوا تو حضرت مدنی قدس سرۂ نے ان موزوں پر کسے فر مایا اور ارشا وفر مایا کہ ''مفتی صاحب! آپ ہی امامت بزد یک تو یہ کسے درست نہیں ہوا ، اس لئے میرے پیچھے آپ کی نماز بھی نہ ہوگی۔ اب آپ ہی امامت فرما میں '۔حضرت کے اشارے پر میں نے بھی تکلف نہیں کیا اور اس روزخود امامت کی۔

حضرت والدصاحبٌ بیرواقعہ نقل کرنے کے بعدار شادفر مایا کرتے تھے کہ ان حضرات نے اختلاف کرنے کاطریقہ بھی اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ (ابلاغ مفتی اعظم نبرص ۳۲۵)

تجربہ شاہر ہے جب تقوئی اور خوف خداو آخرت غالب ہوتا ہے تو ہڑئے ہوئے جگڑ ہے منٹول میں ختم ہوجاتے ہیں ، باہمی منافرت کے پہاڑ گر دبن کراُڑ جاتے ہیں ۔ یعنی ان لوگوں کو کسی جنگ وجدل اور جھڑ ہے ہے تو کیا دلچیں ہوتی ۔ ان کوتو خلائق کی شلح اور درستی کے لئے بھی فرصت نہیں ملتی ، کیونکہ جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی محبت وخوف اور یا دہیں مشغول ہو، اس کو دوسروں سے تعلقات ہو ھائے کی کہاں فرصت ہے۔

#### جنہیں حضرت مدنی تنے سپردکیا ہو:

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندهلوی ویوبند میں شیخ النفیر ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جامعہ عباسیہ بہا ولپورتشریف لائے اوراس کے بعد لا ہور جامعہ اشرفیہ میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔
ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب نے اپنا ایک خواب سنایا کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے مولانا ادریس صاحب کو پکڑ کرمیر ہے سپر دکیا اور فر مایا کہ اس کی خدمات سے جامعہ میں فائدہ اُٹھاؤ۔ چنا نچہ چندروز کے بعد حضرت مولانا ادریس صاحب جامعہ میں مدیث کی خدمت کی۔ آپ جامعہ میں صدیث کی خدمت کی۔ آپ

حضرت مولا ناشبیراحمد عثانی "اورمولا ناسیدانورشاہ کاشمیریؒ کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔طبیعت نہایت سادہ تھی۔ یا کہتان حضرت نہایت سادہ تھی۔ پاکستان بننے کے بعد ہر عالم کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور آیا ،لیکن حضرت مولا ناادریس صاحبؓ کی طبیعت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ علم سے ایسی گئن کہ عام گفتگو میں بھی علمی نکات ہی بیان فرماتے۔

ایک دفعہ احقر کے دودوستوں نے حصرت سے سوال کیا کہ ''ہم جوائے گھروں ہیں بجل کے پیچے ریفر پچر بیٹر اور ائر کندیشز وغیرہ لگوائے ہیں ، کیا ان کا لگواٹا شری طور پر جائز ہے یا بیا اسراف ہیں آتا ہے ۔ حضرت نے فرمایا! مولاٹا تھاٹوی نے فرمایا ہے کہ ہرشی کے چار درجات ہیں۔ ایک درجہ رہائش ، دوسرا درجہ آسائش، تیسرا درجہ زیبائش اور چوتھا درجہ نمائش، پہلے تین درجے جائز ہیں اور چوتھا درجہ نمائش جائز ہیں اور چوتھا درجہ نمائش کے جائز ہیں اور چوتھا درجہ نمائش میں کیا کہ حضرت! انہوں نے آپ سے مسئلہ پوچھا اور آپ نے انہیں حضرت مقافوی کے حوالہ سے بہ چاردرجات بنا کر بتا دیا۔ خود آپ کی اپنی رائے اس بارہ ہیں کیا ہے؟ اتنا ہڑا عالم مونے کے باوجود حضرت مولائا کی بنے میں ملاحظہ فرمائے فرمایا: مولوی صاحب! میری حیثیت' صد اوسط'' کی ہے ، جوصغریٰ کو کبریٰ سے ملاتی ہے اورخودسا قط ہوجاتی ہے۔ مولوی صاحب! میری حیثیت' صد اوسط'' کی ہے ، جوصغریٰ کو کبریٰ سے ملاتی ہے اورخودسا قط ہوجاتی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ اوگوں کو اکا برعلماء سے ملادیتا ہوں۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میری اپنی حیثیت پچھنہیں۔ (اسی جامعا شرفینہر)

منظوم سوانح سے انتخاب:

طریقت انگلیاں کیڑے ہوئے ہرگام چلتی تھی شریعت کی بصیرت ذہن کے طلقے میں پلتی تھی

یہاں دین وعمل کی شکل ہم آبنگ کو دیکھا جہاد وعزم کے تکھرے ہوئے اک رنگ کو دیکھا

حسین احرؓ بنے اس ساتی فیاض کے محرم ہوئے جس کے قدم پر سرکشانِ دہر کے سرخم

نہ پوچھ استاد و شاگرد کا بیہ ربط اے ہمدم یقین محکم ' عمل پیمم ' محبت فاتح عالم انبیں کا تھا بہت متاز درجہ راز داروں میں انبیں کہتے تھے شخ کے سب جاناروں میں

#### حضرت مدني كاعظمت كاراز:

مفكراسلام مولا ناسيد ابوالحن على ندوى تحرير فرماتے بيں:

ان کی زندگی کاسب سے پہلا ،متاز اوراعلیٰ وصف اخلاص اورلٹہیت ہے۔افسوس بیہ ہے کہ الفاظ کشرت استعال ہے اپنی قیمت اور وزن کھودیتے ہیں ، اخلاص بھی انہیں لفظوں میں ہے ہے۔ ہر معمولی دینداراور ذرایا بندصوم وصلوٰ ق آ دمی کوجم مخلص کهددیتے ہیں ، ہمارے نزد یک آ دی کی سب سے پہلی تعریف مخلص ہوتی ہے، حالانکہ تاریخ کا مطالعہ بتا تا ہے کہ مخلص ہونا اِنسان کی آخری اور انتہائی تعريف ب،إنَّ صَلوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِين كمقام ير يَنْجِنا آسان نہیں ہے۔ بیمقام نبوت کا پرتو ہے، میں نے حضرت مدنی " کی زندگی میں اس جو ہر کو بہت نمایاں ویکھا ۔ابیا کام جوا خلاص ہی پرمبنی ہواور جو عام طور پرمحض اللہ ہی کے لئے کیا جاتا ہواور جس میں کوئی دنیاوی اور مادی تفع نه ہو، مثلاً نماز پڑھنا، اس میں اخلاص کا قائم رکھنا زیادہ مشکل نہیں ، اگر چہ یہ بات بھی پورے وثو تی ہے نہیں کہی جاسکتی ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایسے کا موں میں بھی محض خال خال اور چند ہی ایک صحیح معنی میں مخلص کہے جانے کے مستحق ہوتے ہیں الیکن جو کام اکثر و بیشتر بلکہ تمام تر د نیاوی گفتا اور فائدہ کے لئے کیے جاتے ہوں ، جہاں غیر مخلصین کا مجمع ہو، وہاں اخلاص کا قائم رکھنا برا مشکل ہے، نماز اخلاص کے ساتھ پڑھنا آسان ہے، لیکن تجارت، مزدوری، کتابوں کا لکھنا اور شائع کرنا اخلاص کے ساتھ بہت مشکل کام ہےاورای لئے اللہ نے ایسے لوگوں کا خاص طور پر ذکر فر مایا ہے، جوایے اعمال میں اية اخلاص كوقائم ركفت بين \_ رِجَالُ لا تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَ لابَيْعٌ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقَام الصَّلُوةِ . (الآية ) حضرت مدنی " کی عظمت کا رازینہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے مقرر تھے، میں آپ کے سامنے صاف کہتا ہوں کہ مولا نامدنی " کوئی جادو بیان اور شعلہ بیان مقرر نہیں تھے بلکہ وہ بفتر ضرورت ہی تقریر كرتے تھے، لوگ مولانا كے سامنے اس لئے نہيں جھكتے تھے كہ وہ كوئى بڑے مصنف تھے، مولانا كاشار ملک کے ناموروم تنازمصنفین میں نہیں ، میں اس کے کہنے میں کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا اور نہاس میں مولا ناکی کوئی تنقیص ہے، بہت بڑا عالم ہوجا ناکوئی بڑا کمال نہیں ، جوذ رامحنتی ، ذہبین اور فہیم ہواور اس كومطالعه كاموقع ملے، ايك براعالم بن سكتا ہے، مولاناكى برائى كارازيہ ہے كہوہ سرتايا اخلاص تھے، وہ

ا پنے کام میں اور ہروفت مخلص تھے، ان کا اونیٰ سے اونیٰ اور معمولی سے معمولی اور غیر دین سے غیر دینی کام اخلاص کے ساتھ ہوتا تھا، ان کی ساری سیاسی جدو جبر محض انتباع رضوان اللہ تھی۔ .

(مولانامدنی ایکسیای مطالعه)

#### حليه مبارك :

دُّا كُرُ ابوسلمان شاجبان بورى لكھتے ہيں:

سانولا رنگ اور میانه قد ، دو ہرابدن ، بارعب کتابی چبرہ ، بھری ہوئی سیاہ داڑھی (حضرت خضاب استعال کیا کرتے تھے) کشادہ اور نورانی پیشانی ، روش آئکھیں ، گفتگو کا نداز شکجھا ہوا ، پُراعتاد لب ولہجہ کہ مخالف بھی متأثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اُٹھے تو احساس مرعوبیت لے کر ، نے تلے الفاظ ، جملے الب ولہجہ کہ مخالف بھی متأثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ اُٹھے تو احساس مرعوبیت لے کر ، نے تلے الفاظ ، جملے الب کہ جیسے سانچ میں ڈیھے ہوں ، چال میں شیروں کی ہے باکی ، لیکن دل میں را ہموں سے زیادہ انکسار ، ایسا مجاہدا نہ انداز جسے دیکھ کرجوان بھی شرمائیں۔ (مولانامدنی ایک سیاسی مطالعہ)

# زندگی کے شب وروز:

جناب دا كثر ابوسلمان شاججهان بورى لكھتے ہيں:

ایک مرتبہ حضرت مدنی "شاہجہان پورتشریف لارہے تھے۔ جاڑوں کے دن تھے اور گاڑی تقریباً دو بجے رات کواشیشن پر پہنچتی تھی۔ایسے وفت ممکن نہ تھا کہ اسٹیشن پر خیر مقدم کرنے والوں کی بھیڑ ہو،لیکن چندعقیدت مند (بلکہ جا نثار کہوں تو زیادہ بہتر ہے )اس وقت بھی اسٹیشن پر موجود تھے۔

حضرت تشریف لائے، جمعیت العلماء کے دفتر واقع منڈی میں قیام کااہتمام کیا گیا، چند منٹ کی رسمی گفتگو کے بعد حاضرین اس وجہ سے علیحدہ ہوگئے کہ آپ تھوڑی دیر آرام فر مالیس ہیکن یہاں آرام کہاں؟ حضرت کی مجاہدا نہ زندگی تو اصغر گونڈ وی کے اس شعر کی بولتی ہوئی تصویر تھی ......

چلا جاتا ہوں ہنتا کھیلتا موج حوادث سے اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہوجائے

اس کے باوجود کہ ابھی ابھی ایک لمبے سفر سے تشریف لارہے ہیں، نصف شب سے زائد حصہ پریشانی سفراورصعوبت میں گزر چکا ہے۔ پھر سفر بھی فرسٹ کلاس کا نہیں تقرؤ کلاس کا عمرستر (۷۰) برس سے اوپر ہے، کیکن خدا کی بندگی کا بیزوق وشوق ،اس کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لئے دل کی ہی

''وہ دن کو گھوڑوں کی پیچھ پر ہوتے ہیں اور اُن کی رات مصلّے پر گزرتی ہے''۔ اللہ اللہ! ایک طرف سیاست میں بیانہاک، دومری طرف شب بیداری کا بیر عالم، کون ہے، جس کی نظریں عقیدت ومحبت سے نہ جھک جاتی ہوں۔ (حضرت مدنی'ایک سیاس مطالعہ)

#### غلطسفارش كى أميدندر كھيئ :

د اکثر ابوسلمان شاجهان پوری رقمطراز مین:

ایک بار حفرت مدنی صاحب تلهر (شاہجهان پورکاایک قصبہ) تشریف لائے۔شاہجهان پور
سے بھی سیکڑوں عقیدت مند کھنچ کئی کئی گئے ،جس جگہ قیام تھا، دہاں بھی بے شار آ دمی جمع تھے۔اتنے
میں ایک صاحب تشریف لائے ۔وہ پنڈت پنت نے نام جوان دنوں یوپی کے وزیر اعلی تھے ، ایک
سفارش نامہ جا ہتے تھے۔کسی صاحب نے ان کو بتا دیا تھا کہ اگر مولا نا پنڈت پنت کو اشارہ بھی کر دیں تو
تہمارا کام ہوسکتا ہے۔ پنڈت پنت ہرگز مولا نا کی بات نہیں ٹال سکتے ۔ان صاحب سے یہ بات جس
صاحب نے بھی کہی غلط تو نہ تھی لیکن وہ مولا نا کی طبیعت سے قطعاً واقف نہ تھے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ
معاملہ کی اصل حقیقت ہی سے ناواقف ہوں۔اس لئے مولا نا کے پاس جانے کامشورہ دے دیا ہو۔

مختفریہ ہے کہ حضرت مولا نُانے سفارش کرنے سے صاف اٹکار کر دیا اور ہے کہہ دیا کہ میں اس معاملہ میں آپ کی کوئی مدرنہیں کرسکتا۔معاملہ حقیقتا بیرتھا کہ ان صاحب کا ایک ہی لڑکا تھا اور قبل کے الزام میں گرفتار ہو چکا تھا۔خود ان صاحب کوتشلیم تھا کہ بیرالزام غلط نہیں ،لیکن کیا کروں؟ ایک ہی بیٹا ہے، سوائح حضرت مدنی رحمه الله است

پڑھا ہے کا سہارا، آئکھوں کا نور، جرم ثابت اور سزایقینی ہے۔ پھانی پر چڑھتے نہیں دیکھا جاتا۔ انہوں نے ہر چندمولا ناکومجور کرنا چاہا، لیکن مولانا نے ان سے صاف صاف کہدیا:

" مجھے الی غلط سفارش کی اُمید ندر کھئے ، البتہ آپ کا اگر کوئی سیجے مطالبہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی سفارش کردیتا"۔ (حضرت مدنی 'ایک سیاس مطالع س ۸۳)

محبين ومتعلقين كالحاظ:

جناب دا كثر ابوسلمان شا جبان پوري لكھتے ہيں:

ایک واقعہ مجھے حضرت مولا ناعبدالحق صاحب مدنی " کے چھوٹے صاحبزادے برادرم اسلیل نے سایا کہ مراد آباد میں حضرت مدنی " شروع ہی ہے جب بھی تشریف لاتے تو ایک صاحب کے بہاں جن کو حضرت مولا نامدنی صاحب ہے بہاں جن کو حضرت مولا نامدنی صاحب سے بڑی گہری عقیدت تھی بھہرتے تھے اور بھی اس معمول میں فرق نہ آیا تھا، جب ان صاحب کا انتقال ہوگیا تو حضرت محض اس خیال سے کہ مرحوم کی بیوہ کو میری وجہ سے زحمت نہ ہو، دوسری جگہ تھم رکتے۔ مرحوم کی بیوہ کو خبر ہوئی تو بیجے کے ذریعے مولا ناکو کہلا بھیجا :

''مرحوم کے انتقال کے بعد آپ نے بھی ہمیں اپنی خدمت کی سعادت سے محروم کردیا''۔ مولانا بین کرتؤپ گئے ۔ فورا ان کے گھر گئے ، ان سے معذرت چاہی اور اس کے بعد جب بھی مراد آباد تشریف لے جاتے ، تو پہلے موصوفہ کے مکان پر حاضر ہوتے ۔ سامان رکھتے ، اس کے بعد ممی دوسری جگہ تشریف لے جاتے۔

مگرآہ! کہاب بیتمام واقعات ماضی کی واستان بن چکے ہیں ۔۔۔۔۔۔ کب ایسے لوگ ہوتے ہیں پیدا جہاں ہیں افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی"

( بمفت روزه چثان ، ۲۳ روتمبر ۱۹۵۷ء )

مولا ناعبدالقادررائے بوری اور حضرت مدنی تکی تائید: مولاناسیدابوالحن علی ندوی رقبطراز ہیں:

ای زمانہ میں ٢٩٠١ء کا اليکشن آيا، حضرت رائے پوریؒ نے مولانامدنی آئے ساتھ اپنے تعلق قلبی کا برملا اظہار فرمايا اور اپنے مخصوص مخلصين کو ان کی حمايت کی ہدايت کی ۔ ١٩٣٥ء ميں اليکشن کی تیاریاں اور رہنماؤں کے دَورے شروع ہوگئے تھے، کا رہو ہر ۱۹۳۵ کو حفرت مدنی" رائے پورتشریف کے تو آپ نے اپنے ایک بڑے جمع کے ساتھ قصبہ سے باہر نصف میل پر آ کر مولانا کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ جائے قیام پر لے گئے اور چونکہ آپ تکلیف وضعف کے باعث جلسے میں دیر تک بیٹی نہیں سکتے تھے ، اس لئے جلسے کی صدارت کے لئے اپنی جانب سے مولانا اشفاق احمد صاحب متولی مدرسہ حضرت شاہ عبدالرجیم صاحب کو مقرر فرما کر بھیجا اور ایک بیغام اپنے خادم و معتمد خاص مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نومسلم قیم خانقاہ کے ذریعہ حاصرین جلسہ کو بھیجا کہ

''اگر چہ میں <u>191</u>ء کے خلافت اور کا نگریس کے دور کے بعد اپنے ویگر مشاغل کی وجہ سے کسی سیاسی جماعت میں شامل نہ تھا ، مگر اب پورے شرح صدر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ میں حضرت مدنی '' کے ساتھ ہوں ، میں اپنے دوستوں کو تو مجبور نہیں کرتا' مگر میں اپنے متعلق کہتا ہوں کہ اگر میر اووٹ ہو تو میں حضرت مولانا سید حسین احد مدنی '' کو دوں اور ہراس شخص کو دوٹ دوں جس کی مولانا مدنی '' سفارش کریں''۔

(سوائح مولا ناعبدالقادررائے بوری ص ۱۳۹)

#### مولا نااحم على لا موري كى حضرت مدنى سيعقيدت:

مولاناسید حامد میاں راوی ہیں۔حضرت مولانا احد علی لا ہوری رحمہ اللہ کی خدمت میں متعدد بارحاضری ہوئی اور ہر مرتبہ آپ کی مجلس میں یہی محسوس ہوا کہ جیسے حضرت مدنی قدس سرۂ کی دوری بلکہ وفات سے بھی اُن کی محبت میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا حالا تکہ بیدونوں چیزیں جذبہ محبت کوسر دکرنے والی ہوتی ہیں بقول شاعر .....

> طبیعت کو ہوگا قلق چند روز سنجلتے سنجلتے، سنجل جائے گ

ایک مرتبہ حاضری ہوئی تو حضرت لا ہوریؓ نے ارشاد فر مایا کہ میرے پاس حضرت مدنی "کا ایک مکتوب ہے جومیرے لئے ذریعہ نجات ہے۔ بیفر مانے کے بعد ایک چوکھ یہ میں جڑا ہوا مکتوب لائے ایک تمہیدی تقریر فر مائی کہ کامل وہ ہوتا ہے جوتخریر دیکھے کر ہی دل کے حالات معلوم کرے۔ میں نے تقسیم ہند کے بعد حضرت مدنی " کی خدمت میں لکھا کہ ہم دور ہو گئے ہیں ، جس پر حضرت مدنی " نے مجھے میں منتز کے بین مجسل مجھے میں منتز کر مایا ، جسے میں ذخیر ہ آخرت مجھتا ہوں۔

مکتوب کامتن تو مجھے شخصر نہیں رہا، البتہ یہ مفہوم یاد ہے کہ جواب میں حضرت مدنی " نے پُر اثر الفاظ میں تشفی دی کہ محتر ما! ہماراتعلق جسمانی قرب و بعد پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ایساتعلق ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ہم سب ہی حضرت شیخ الہند قدس سرۂ کے در یوزہ گراور خواجہ تاش ہیں''۔

#### حضرت مدني كامل تھ :

شخ النفير حفرت لا ہوری نے فر مایا کہ میں نے اپنے خط میں ایساتا کر ظاہر نہیں کیا تھا لیکن حضرت مدنی قدس سرہ کامل ہے۔ اس لئے میری قلبی کیفیت ان پر منعکس ہوئی کہ میں نے اگر چہالفاظ ایسے نہیں لکھے تھے، لیکن لکھتے وقت مجھ پر دقت کا عالم تھا۔ حضرت مدنی نے جواب میں میری قلبی کیفیت کا خیال فر مایا اور یہی شخ کا کمال ہے۔ شخ النفیر حضرت مولانا احمالی صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت کا خیال فر مایا اور یہی شخ کا کمال ہے۔ شخ النفیر حضرت مولانا احمالی صاحب نور اللہ مرقدہ کے حضرت مدنی نے کہاں کا تعلق محض لوجہ اللہ تھا اور یہ تعلق بھی شریعت میں نہایت مدنی نے کہاں کا تعلق محض لوجہ اللہ تھا اور یہ تعلق بھی شریعت میں نہایت لیند یہ ہے۔ حدیث شریف میں وار دہے۔ این المتحابون لجلالی ، الیوم اظلم می ظلی یوم لاظل الا ظلی۔

یعنی قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو میری (اور میرے دین کی) عظمت کی خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنے سامیہ (رحمت) میں جگہ دوں گا،جس دن بجزمیرے سامیہ کے کوئی سامینہیں۔

یے کتنی برسی بشارت ہے کہ جس کے مستحق ہمیں حضرت شیخ النفسیر قدس سر ہ نظر آ رہے ہیں۔

#### عظمتِ مدنی کاعتراف:

مولانا حامد میاں راوی ہیں کہ حضرت لا ہوری نے فر مایا کہ:

''میں ایسے ہی نہیں بلکہ علی وجہ البھیرت کہتا ہوں کہ روئے زمین پر حضرت مدنی قدس سرۂ جسبی کوئی دوسری جامع و بلند پایٹ خصیت موجو دنہیں ہے فر مایا کہ مجھے حضرت مدنی '' کے سامنے گھنٹوں بھی اگر بیٹھنا ہوتا تو ہمیشہ دوز انو بیٹھا کرتا تھا اور میں نے بیہ خواہش کی كميرى دارهى كے بال حضرت كى مبارك جونتوں ميں ى دئے جائيں "\_

اس سے جہاں حضرت مدنی" کی بلندی مقام ظاہر ہوتی ہے، وہاں حضرت شیخ النفیر قدس سرہ کی عایت درجہ تواضع وانکساری بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آج کل مریدا پے شیخ سے اتن عقیدت رکھتے نظر نہیں آتے۔ چہ جائیکہ ایک شیخ کامل دوسرے شیخ کامل سے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے برسر منبر فرمایا کہ یا یھا الناس تو اضعوا فانی سسمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من تو اضع لله رفعه الله ( او کما قال ) اے لوگوا تو اضع اختیار کروکیونکہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اللہ کو خوش کرنے کے لئے تو اضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی نصیب فرما تا ہے۔

کیا ٹھکانا ہے ، اس عظمت و رفعت کا جو اللہ تعالی نے حضرت شیخ النفیر کو عطا فر مائی کہ پاکستان میں (پاکستانی) مشائخ طریقت میں کسی ہے اتنا فیض نہیں پھیلا جتنا حضرت ہے پھیلا اور آپ سرگر دواولیا ء قرار پائے۔ (ہفت روزہ خدام الدین ۲۲رفروری ۱۹۲۳ء)

#### حضرت مدني معنى تواضع:

مولا نامفتی محمود حس گنگوبی نے ارشادفر مایا کہ:

'' حضرت مدنی آلیک مرتبہ کہیں تقریر کے گئے آئے گئے ۔ وہاں فرمایا کہ بھائی تم لوگ بھیتی کرتے ہواور جب بیل بوڑھا ہو جاتا ہے تو تم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہو،اس لئے مجھے کو بوڑھا بیل سمجھ کرہی چھوڑ دیتے ۔ چار پانچ منٹ کے بعد سب لوگ رونے لگے، پھر حضرت ارشاد فرمایا کہ معلوم نہیں وہ کیوں روئے کیا بات سمجھی ،انہوں نے''۔

(ملفوظايت فقيه الامت ص: ۸۸)

#### حضرت مدني كاايثار:

مولا نامفتی محمود حسن گنگوہی فرماتے ہیں کہ:

'' حضرت مدنی " جب مدینہ طلبہ رہتے تھے تو کھانا حضرت ؓ خود ہی بنایا کرتے تھے اور بیہ پانچ بھائی تھے۔ پکانے کے بعد اس کو پانچ جگہ تقسیم کرلیا کرتے تھے۔حضرت ؓ کے چھوٹے بھائی محمود اپنا حصہ جلدی جلدی کھالیا کرتے اور پھرروتے تو حضرت ؓ ان کو حصہ ديدية اورخوداي بيد بريقر بانده لياكرت ت الفوظات فقد الامت ص: ٨٩)

#### حضرت عیسی علیه السلام کے جزیہ منسوخ فرمانے پرشبہ:

حضرت مولا نامفتی محمود حسن كنگوی نے ارشادفر مایا كه:

" ہماراسبق حضرت مدنی" کے پاس تھا، گھنٹہ ہونے پر ہم حضرت کو لینے کے واسطے آپ کے مکان پر پہنے جاتے ، ایک روز کے سبق میں حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جزیہ منسوخ ہونے والی حدیث آئی ، جب ہم الحکے گھنٹہ ہونے پر حضرت کو خان پر پہنچ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ! حضور اقدس لینے کے واسطے آپ کے مکان پر پہنچ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت ! حضور اقدس کے سیاستہ کی شریعت میں تو (آپ علیہ السلام کے بعد) نئے نہیں ، پھر میسیٰ علیہ السلام جزیہ کیسے منسوخ فر مادیں گے ۔حضرت نے فر مایا کس نے کہا؟ ہم نے عرض کیا کل کے سبق میں آیا تھا۔ حضرت نے پھر فر مایا کس نے کہا؟ ہم نے پھر بھی نہ جھااور عرض کیا کہ کل کے سبق میں پر حصا ہے ،حضرت نے پھر قدرے بلند آ واز کے ساتھ (اچہ بدل کر) فر مایا کس نے کہا؟ تب ہم سمجھے کہ جزیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منسوخ نیفر ما کیں گے بلکہ وہ تو نبی کریم علیہ السلام کے برول سے مشروعیت اور اس کی قبولیت کی مدت بیان فر مادی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق ہی ہوگا پہلے بھول مدفر مانا اور اس کو منسوخ فر مادینا ، نبی اگرم عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ علیہ السلام کا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ کے درش و مادی کہ مطابق ہی ہوگا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ کیا کہ کو میں کو مطابق ہی ہوگا اور اس پڑل کرنا نبی اگرم عیسیٰ کیا کہ کارشاد پڑل کرنا نبوگا '۔

(ملفوظات فقيدالامت ص١٥٥)

#### زمانهٔ طالب علمی کی ریاضتیں:

حضرت مفتی صاحب موصوف نے ارشادفر مایا که ؟

''ایک مرتبہ حضرت مدنی '' نے طلبہ سے فر مایا کہتم لوگوں کو مطبخ سے دوررونی ملتی ہیں ، تم دونوں کو کھا جاتے ہو ، اتنانہیں ہوتا کہ ڈیڑھ روٹی پر قناعت کرلیں اور آ دھی روٹی کسی غریب کو دیدیں ، اسی طرح بستر پرسوتے تکیدلگاتے ہو میں جب تک طالب علم رہا کبھی بستر پرنہیں سویااورنہ تکبیلگایا بلکہ سرکے نیچا ینٹ رکھ کرسوجا تا تھا''۔

(بلفوظات فقيدالامت ص:٥٠١)

مين اس در كاغلام مول:

مفتی صاحب موصوف نے ارشادفر مایا کہ:

''حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مهتم دارالعلوم دیوبند کی والده کی طبیعت علیل موئی ، در دِسر ہوا ، حکیم ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا ، لیکن افاقہ نہ ہوا ، حضرت مدنی تو کو اطلاع کی گئی تو آپ تشریف لائے اور جھاڑ پھونک کیا ، پھر سر جھکا کر بیٹھ گئے ، یہاں تک کہ جب انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ اب در دنہیں تو سر اُٹھایا اور فر مایا کہ میں اس در کا غلام ہوں ، جس وقت جوضر ورت در پیش ہومطلع کرا دیا کریں ، حاضر ہوجایا کروں گا ، حاضری کوسعادت مجھوں گا'۔ (ملفوظات فقیہ الامت ص:۱۰۹)

حسن این قضهٔ عشقست در دفتر نمی گنجد



### القاسم اكيرى كى تاز ەربىن پېش كش

# امال جی مرحومه ومغفوره تحریه! مولاناعبدالقیوم حقانی

مولانا عبدالقیوم حقانی کی سحرانگیز قلم سے ایک جیرت انگیز کروح پروراور
ایمان افروز داستانِ عبرت جسے پڑھ کر پنجر دل زم اور آئکھیں اشکبار ہوجاتی
ہیں ۔ایک الیمی داستان جوسبق آموزی ہیں سب کے لئے بکساں ہے۔ چار
رنگہ کمپیوٹر ائز ڈخوبصورت ٹائٹل ، شاندار طباعت ، مضبوط جلد بندی اور نفیس
کاغذ ہیں جھپ کرمنظر عام پر آگئ ہے۔خواہشمند حضرات القاسم اکیڈی سے
طلب کر سکتے ہیں۔

صفحات : 135 ..... قیمت : 60رویے

القاسم اكيدهمى عامعه ابوهريره القاسم اكيدهم على جامعه ابوهريره مرير الخي الوسكة فل خالقة بادنوشره سرحد باكتان

توضيح السنن شرع جامع السنن للا مام النيموي جامع السنن للا مام النيموي (دوجلد كمل) تصنيف: مولاناعبدالقيوم هاني

آثار السنن سے متعلق مولا ناعبدالقیوم حقانی صاحب کی تدریبی ، تحقیقی ، دری افادات اور نادر تحقیقات کاعظیم الشان علمی سر مایی ، علم حدیث اور فقد سے متعلق مباحث کا شاہ کار ، مسلک احتاف کے قطعی دلائل اور دلنشین تشریح ، معرکة الآراء مباحث پر مدلل اور مفصل مقد مه اور تحقیق تعلیقات اس پر مستزاد۔

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نئے کمپیوٹرائز ڈ چاررنگہ ٹائٹل، ہرلحاظ سے معیاری اورشاندار، اساتذہ، طلباء اور مدارس کے لئے خاص رعایت۔

صفحات: 1376 ..... قيمت: 500رويے

القاسم اكبيده ، جامعه ابوهريره برانج پوست آفس خالق آباد ، ضلع نوشهره ، سرحد ، پاكستان

# دفاع امام ابوحنيفه

رُشحاتِ قِلْم: مولاناعبدالقيوم حقاني

امام اعظم ابوحنیفه کی سیرت و سواخ ،علمی و تحقیقی کارنا ہے ، تدوینِ فقد ، قانونی کونسل کی سرگرمیاں ، دلچیپ مناظر ہے ، جیت اجماع و قیاس پر اعتراضات کے جوابات ، نظر نیہ انقلاب و سیاست ، فقہ خفی کی قانونی حیثیت و جامعیت اور تقلید واجتہا د کے علاوہ قدیم و جدید اہم موضوعات پر سیرحاصل تجرے کہیوٹرائز ڈٹائنل ،مضبوط جلد بندی اور شاندار طباعت۔

صفحات : 352 ..... قیت : 120رویے

القاسم اكيرمي جامعه ابو هرريه برائج بوسك آفس خالق آباد ضلع نوشهره

# امام اعظم کے جیرت انگیز واقعات (بارہواں ایڈیشن)

رُشحاتِ قِلم: مولا ناعبدالقيوم حقاني

اردوکی سب سے پہلی اور کامیاب کاوش ،فکر ونظر ،علم وعمل ، تاریخ و تذکرہ ،اخلاص و للّہیت ،طہارت وتقوی ،سیاست واجتماعیت ، تبلیغ واشاعتِ دین ،تعلیم و تدریس ..... غرض ہمہ جہت جامع ،نفع بخش ،کمپیوٹرائز ڈٹائٹل ،مضبوط جلد بندی اور شاندار طباعت \_

صفحات : 272 ..... قیمت : 90رویے

القاسم اكيرى جامعه ابو هررية برائج بوسكة نس خالقة باد ضلع نوشره

# القاسم اكيرمي كى تازه ترين عظيم علمي اورفقهي پيش كش

إسلامي آ داب زندگي

تحريه! محمر منصور الزمان صديقي پيش ِلفظ! مولانا عبد القيوم حقاني

قرآنی تعلیمات احادیثِ نبوی عبادات معاملات اعمال کے فضائل بلندی اخلاق وخصائل محبت واطاعتِ رسول محرمات سے اجتناب منہیات کی نشان دہی فرق باطلہ کا تعاقب رقبدعات وعوت سنت واتحاد است خدمتِ انسانیت ...... الغرض زندگی کے ہرموڑ پر رہنمائی کے ہدایات سے معمور مہدسے لحد تک اہم ضروری مسائل واحکام سلیس اور بامحاورہ زبان میں ایک مطالعاتی معلم اور محسن کتاب ایخ موضوعات کے تنوع کو تفہیم وسہیل افادیت اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک الاجواب کتاب۔

صفحات : 938 ..... قيت : 320

القاسم اكبير مئ جامعه ابو هريره برانج يوسئ قس خالق آباد نوشره

# القاسم اكيرى كى تا زە ، عظيم اور شا م كارىكمى پېش كش

شرح شائل ترندي ( ووحلدمكمل )

ايك نادر تخفيد الصنيف: مولانا عبد القيوم حقاني ايك ظيم خوشخرى

حدیث کی جلیل القدر کتاب شائل تر ن**د**ی کی سہل و دلنشین تشریح سلجھی ہوئی سلیس تحریر ، ا کا برعلماءِ دیوبند کے طرز پرتفصیلی دری شرح ، لغوی تحقیق اورمتندحوالہ جات ، متعلقه موضوع يرخفوس دلائل وتفصيل ، رواةٍ حديث كامتنند تذكره ، متنازعه مسائل يرتحقيق اور قول فیصل ،معرکۃ الآ راءمباً حث پر جامع کلام ،علاءِ دیوبند کے مسلک ومزاج کے عين مطابق ، جمال محمد علينة كا محدثانه منظر ، نهايت تحقيقي تعليقات اوراضا في ، اردو ر زبان میں پہلی بار منصر شہود پر .....

صفحات : 1220 ..... قیمت : 500 رویے



القاسم اكيدهي عامعه ابوهريره برانج پوسٹ آفس خالق آباد ، ضلع نوشهره سرحدیا کستان